



|        | نائم          | مقام              | \$                              | تاريخ          | É          | مقام               | \$                               | לכי            |
|--------|---------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------------|--------------------|----------------------------------|----------------|
| ٤      | 3:00 €        | لتكفن             | الكيند بمقابله مرى لكا          | 01 مارچ اتوار  | ₹ 3:00 €   | 355                | بعدى لينذ بمقابله مرى الكا       | 14 فروری ہفتہ  |
| ٤      | 8:30 E        | برين              | پاکستان بمقابله زمبابوے         | 01 مارچ انتوار | ₹ 8:30 €   | سلوران             | آسريليا بمقابله انكلينذ          | 14 فروری ہفتہ  |
| 3.     | 8:30 E        | كينبرا            | آئر لينذ بمقابله ساؤته افريقه   | 03 مارچي منظل  | ₹ 6:00 €   | معكش               | ساؤته افرايته بمقابله زمبابوك    | 15 قروري اتوار |
|        | 6:00€         | 12.5              | پاکستان بمقابله بواے ای         | 04 اري بره     | ₹ 8:30 €   | الذليذ             | الذيا بمقابله بإكتان             | 15 فروري الوار |
|        | 11:00ේ        | 31                | آسريليا بمقابله افغانستان       | 04 ارچ برھ     | ₹ 3:00 €   | نيلن               | آئزلينذ بمقابله ويبث انذيز       | 16 فروری پیر   |
| 3.     | 3:00 €        | نيكس              | بنكه وليش بمقابله سكاث لينذ     | 05 مارچ جعرات  | ₹ 3:00 €   | و يوشران           | نيوزى لينذ بمقابله سكات لينذ     | 17 فروري منظل  |
| ٤      | 11:008        | B1.               | انذيا بمقابله ويست انذيز        | 06 مارچ جعد    | ₹ 8:30 €   | كينيرا             | افغانستان بمقابله بكله ديش       | 18 فردری بده   |
| 2      | 6:00 <b>E</b> | آكلينذ            | بإكنتان بمقابله ماؤتها فريقه    | 07 ماری ہفتہ   | ₹ 3:00 €   | نيلن               | زمابوے بمقابلہ بواے ای           | 19 فروري جعرات |
|        | 8:30 E        | 21,90             | آئز لينذ بمقابله زمبايوب        | 07 مارچ ہفتہ   | ₹ 6:00€    | النكلتن وللت       | نيوزى لينذ بمقابله انگليند       | 20 (00) 50     |
|        | 3:00 €        | 14                | نيوزى لينذ بمقابله افغانستان    | 80 مارچ اتوار  | ₹ 3:00 €   | 355                | ياكتان بمقابله ويسث اغذيز        | 21 زوري بفته   |
|        | 8:30 €        | سٹرنی             | آسريليا بمقابله سرى لنكا        | 08 مارچ اتوار  | ₹ 8:30 €   | يرقان              | آسريليا بمقابله بنكله دليش       | 21 قروری ہفتہ  |
| ٤.,    | 8:30 8        | الذليذ            | الكلينة بمقابله بنكله دليش      | 90 ارچ ي       | ₹ 3:00€    | دُ ن <b>ون</b> ڈان | افغانستان بمقابله سرى لنكا       | 22 فردري اتوار |
| ٤.     | 6:00 €        | معملش             | انذيا بمقابله آئز لينذ          | 10 ارچ منگل    | ن 8:30 ج   | ميلوران            | انڈیا بمقابلہ ساؤتھ افریقہ       | 22فروري الوار  |
| ٤.     | 8:30 වී       | 21.90             | رى انكابمقابله سكاك ليند        | 11 مارچ بدھ    | ₹ 3:00 €   | 375                | انگلینڈ بمقابلہ سکاٹ لینڈ        | £60, 23        |
|        | 6:00€         | النظافين المناسبة | ساؤته افريقه بمقابله يواساي     | 12 مارچ جعرات  | € 8:30 €   | كينبرا             | ويست الذيز بمقابله زمبابوت       | 24 ورى منكل    |
|        | 6:00 €        | ملان الماثن       | يُورَى ليندُ بمقابله بنگله وليش | 13 مارچ جعد    | ₹. 8:30 €  | U.S.               | آئر ليند بمقابله بواك            | 25 فروري بدھ   |
| ٤      | 8:30 <b></b>  | سندنی             | افغانستان بمقابله انگليند       | 13 مارى جور    | چ 3:00 گ   | فرينترن            | افغالستان بمقابله سكاث لينذ      | 26 فروري جعرات |
|        | 6:00 €        | آ کلینڈ           | انڈیا بمقابلہ زمبابوے           | 14 ماری بفتہ   | € 8:30 €   | ميليورن            | بنگ دیش بمقابله سری انکا         | 26 فروري جعرات |
| ٤      | 8:30 €        | بويرث             | آسر يليا بمقابله سكات ليند      | 14 ماری ہفتہ   | ₹ 8:30 €   | سٹرنی              | ساؤتها افريقه بمقابله ويست اتذيز | 27فروري جمد    |
| ٤٠٠    | 3:00 €        | 15                | ويسك الذيز بمقالجه يواع اى      | 15 مارچ اتوار  | ₹ 6:00€    | آكلينڈ             | نيوزي لينذ بمقابلية سريليا       | 28 فروري مفت   |
| ٤.,    | 8:30 E        | 刘却                | آئر لينذ بمقابله پاڪتان         | 15 राज्याचित   | ش 11:30 کے | ď,                 | الليا بمقابله يواك اي            | 28 فروري مفته  |
| البيال |               |                   | العيالك                         |                | /t         | مقام               | É                                | Est            |

| 4-4          | المهاك     |
|--------------|------------|
| پاکستان      | آسريليا    |
| انثريا       | سرى انكا   |
| ساؤتها فريقه | انگلینڈ    |
| زمبابوے      | نيوزي لينڈ |
| آزلينڈ       | بنگله دلیش |
| يوا بے ای    | افغانستان  |
| ويبث الذيز   | سكات ليندُ |

| / <sup>3</sup> t | مقام          | É                  | Ext                 |
|------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| ₹.8:30€          | سٹرنی         | پېلا كوارز فائل    | 18ارچ2015 برھ       |
| ₹.8:30€          | ميليورن       | دومرا كوادفر فاكل  | 19ارچ 2015 جعرات    |
| ₹8:30€           | ايدليد        | تيرا كوارز فأكل    | 20 ارچ 2015 جور     |
| £ 8:30 عَبِ      | لتكلشن ولتكان | يوقفا كوارثر فائتل | 21 مارچ 2015 مفته   |
| ₹, 8:30€         | آكلينذ        | پېلالىمى فائىل     | 2015 منگل 2015 منگل |
| ₹. 8:30°         | مثرتي         | . دومراسيي فائل    | 2015 جمرات          |
| ₹. 8:30€         | ميلبوران      | فأنتل              | 17/2015है।29        |



لمال جون، شہناہ اور یک زیب کے اساد تھے۔ اور یک زیب ایٹ ابتاد کی بہت مزت کرتے اور مال صاحب بھی ایٹ شاکرو پر فخر كرتے جب اور كك زيب وندورتان كا إوشاه منا تو انبول في استاد كو بينام جوايا كرونلي تطريف لاكي اور عدمت كا موقع وي لاكال ساحب اس وقت تروی و یک این جب رسفان می مدرے کی جنہاں موس فر انہوں نے ویلی کا رخ کیا۔ استاد اور شاکرو کی مانات ویل کی جاح مجد على معرك لماذك وقت بوكى لمازك العداورك زيب المال شاحب كوانية ساته شاى تلع في الميار ومضان كاسارا مهيد اوركك زید اور طان ساجب نے اکٹے گزارا۔ بادشاہ ور ہار پی بھی اسے استاد کو باتھ لے باتا اور راے کو تراوش کی تمارے بعد ور بھی ملکی محکو ہوتی۔ میر کی تمارے بعد مال صاحب نے والی جانے کی اجازت جاتھا۔ بادشاہ نے جب سے ایک دوئی لکانی اور استاد کو چش کی۔ آستاد نے خرقی سے اپنیے شاگرد کے نذرانے کو قبول کیا اور تھا جا تھا کہ کر گر کو روانہ ہوئے۔ اس کے بعد اور مگ زیب وکن کی الزائیوں بھی ایسا معروف ہوا ک اے جود سال دیل آنا نصب نے بوار جب دو دیل دائیں آیا تو در ماعلم نے بتایا کہ المان صاحب بہتے ہوے و میداد من مح میں۔ اگر اجازے ورا اس سے لگان وسول کیا ملے اورا نے یہ من کر المال صاحب سے ملے کی خواہش ظاہر کی۔ طال صاحب پہلے کی طرح وصلان على تويف لا على بادشاه كوان كي ساد كى كى مجد سے بدا وسيندارين جائے كے بارے على بي محے كا حصل ند موسكاليكن مال صاحب خود على سنج الم الله على المراج الما وويات في يرك وال كل على الله عن في الله عن المراج الله الله عن اور ضدا في الله وي کے چھر سال کے اقراب طوں اس الکول ہو گئے۔" اور تک فریب اپنی دی ہوئی دونی کی تعریف س کر بہت خوش موا اور ووٹی کی واستان سائے لگا۔ اور تک ویب نے اپ خاوم سینی اتم چر جو کہ آیک معمولی بنیا تھا، بھی کھا در سکوایا اور اتم چند کھا دیکول کر تفسیل وار سنانے لگا۔ آیک جگہ خرج سے طور پر دونی درج تھی لگان کہنے والے کا 6 م ایس لکھا تھا۔ وہاں پر آ کر سینے رک کیا۔ اتم چند مجد در خاموش دہا، چر کہنے لگا۔ 'آیک رات زوروار موساد مار ارش مول - مرا یا سان ملے لا - مری برے وقت کے بادجود مکان ای طرح فیک رہا۔ می نے باہر ایک آدی کو مردور خیال کرتے ہوے آواد وی بر اور کادی اور کا رکا اور اور اور اور اور کام پر لا دیا۔ اس کے بری محت سے تین بار محت کام کیا تو مکان جاتا يد بوالي ادان كي آواد س كروس في الحد اللي اوركيا-" سينوسات آپ كا كام فيك فعاك بوچكا يداب مح الواز وييك" على المع المودال ويد ك لي جب على الحد والل أو مرف الك دوني الل \_ على الك من كام وتم في والتي بهت اليما كا بي ال وقت میری جب می سرف ایک دول بے م می کو دکان برآ جانا، تمیس مردوری اور انعام دونوں ال جائیں سے "اس محص نے باتھ بوسا کر ول معلی الدے اور اور کے مطل مالی روے بر سی افر فال و تهارے پاس میں رقم اے دیک افرق ای دے دیے ۔اس وقت اس کا کام براء ولين كروار فالما المرجد كر جائد كروك زيد فارتك زيد في المراح الوع الميد المادي طرف و كلما اوركها." جناب مروى دولي یں اتی برکت دی۔" اور یک ذیب نے کہا۔" ہے آپ ہی کی تربیت کا متیر ہے۔ جب سے میں نے شابق تحف پر قدم رکھا ہے، دات کو دہ تھے کام کاج کر کے اپنی روزی کما تا ہوں، ایک کھٹے میں قرآن جمید لکھتا ہوں، دوئرے کھٹے میں فریان میٹا ہوں۔ نٹے میں دہ دائی لے 60 موں۔ جس دات ام چھ کے گر کام کی وہ عرب مجلی بدل کر شہر میں ہونے کی دارے کی اللہ مجر ب عرب باہوں آیک فرورے مند كى شرورت نوري مول مرسية آب كا دعاؤل كا وجد

بیارے بچارہا ہے کہ آپ می آیے عی فرمان پردار شاکرہ دارہ ہوں اوراف تعالی میں اپنے بی نیک میرے اور قلعی عمران العیب کرے۔ (kil) في المان الله!

مركوليش استنث

المدينره وبلشر

خط و کتابت کا جا الماريكيم وربيت 32 سائير كل دولة لا اورب

UAN: 042-111 62 62 62 Fax: 042-36278818 E-mail:tot.tarbiatts@gmail.com tot tarbiatis@live.com

الريغر؛ على ملام مطوعة فيروز منز (يرائيويت) لنعيثه لاجور مر كوكيش بور اكاؤنش: 60 شاهراه قائد المظلم، لا يو

مالان الزيداد بي ك لي مال يم ك خارول كى قيت فيكى بك وزالك يا عى آرور كى صورت ين مركا ليشن عير نامام "لعلم ورب " 32 اليرش دوة العود كي بي يرارسال فرما يك. 36278816: 36361309-36361310:

درس قرآن وحديث

چکن پاکن اکوپک

بيارے اللہ کے ۔۔۔

الري مياش ت اسلای دری کاتیل

تحيل ول منت كا

بری زندگی کے مقاصد

1. Sept 3 4 3.

317640

Self a sile

上記を送けるした

آية حواية

وًا لَقِدُ كَارِزُ

يولول كاوليل

معين خالنا

ڈاکٹر دھنی الدین

كلوث لكاسية

آب بمى للمين

كمز كمانذ كروب

الحريزك فاأك

BYZ

رون مورت (المر)

كشمير جنث نقير

23 23

كيا خوب! قيامت كاون .... وقلب احمد

راشدین نواب شایی

ليتديعه اطعاز

3 12.

J. 36 8.415

جه وازن ادريب

JAC14

تفح قارتين

زييره سلطان

J. 15 J. 19

كاشف شياتي

تعرين شابين

غادم محسين لميمن

ننج کوتی

نے اورب 3110

كلاب خالناسونكل

فيخ مبدالمبيدعاج

رينى احدثان

اور بہت سے ول چب تراثے اور سلط

مر ال: كاك ولله كي 2015ء

واكتر طارق رياش

10

13

22

26

28

29

33

38

40

41

46

51

57

61

2010

الميار، افريكا، يرب (موالى داك =)=2400 وي امر یا کنیزار استر لی مشق اید (موالی واک سے) = 2800 رو ہے۔

ياكتاك على (بذرايد رضور واك)=850 رويا مشرق ولى (يوالى واك ع)=2400 روي





# umaira Nadeem



الله رب العزت كا ارشاد ب:"اورجم في ياني س برجان وار (الانبياء، آيت: 30) بارے بچو! یانی کے قطرے میں اللہ تعالی نے برھنے اور پھلنے ک قدرت رکھی ہے۔ یہ پانی کا قطرہ بارش کی صورت برستا ہے، اس کی

کاری کری مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ جب بي قطره صدف ك مند من جاتا ب تو موتى بن كر فكتا ب- جب يه تظره سانب کے منہ میں جاتا ہے تو زہر کی صورت ظاہر ہوتا ہے۔ یکی قطرہ ہران ك منديس جاتا ب تو مشك بن كر لكانا ب اور جب يه قطره بكرى ك منديس جاتا ب تو دوده كى صورت ين ظاہر بوتا ب- جب يه قطرہ کھل دار درخوں کی جڑ میں پہنچا ہے تو مزے دار کھاوں کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے۔ بھی قطرہ گندم اور جو وغیرہ کی جزمیں جا پنچا ہے تو اناج اور فلد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جب یکی قطرہ بل بوٹوں کی جروں کو جا لگتا ہے تو خوب رو پھولوں اور حسین سبزہ ک صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور جب بي قطره انسان كے مند ميں جاتا

كرة ارض كى اكثر آبادى كسى نالے، دريا اور سمندر كے آس ياس ى ملى ب، اس سے انسان كى حيات ميں يانى كى قدر اور اميت كا اندازه موتا بيرحضرت ابراجيم واساعيل عليها السلام كا واقعداس بات كى روش وليل ہے كدكرة ارض كى آباد كارى ميں يانى كو بے حد وظل ب- حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے علم کے مطابق اینے نتمے فرزند اساعیل کو ان کی والدہ حضرت باجرہ علیما السلام کے ساتھ مکہ کے چٹیل و بیابان میدان میں چھوڑ دیا۔ پھر وہ نھا بچہ بیاس ے باب بوال اس کی بان د کھے کر پریثان ہوئی اور صفا و مروو کے چکر کاشے گی۔ اس دوران بچے نے بتاب ہو کر ایٹیال زمین پر ماری تو رب تعالی کی قدرت سے زمین سے یانی کا چشمہ چوف فكا۔ اتنا ياني فكل كداساعيل عليدالسلام كي والده في كها: "درم

زم..... بعنی بس بس .... تو اس پانی کا نام بی "زم زم" مو گیا۔ پھر وہی یانی ان کی بیاس تھا اور غذا تھا اور آج تک وہ چشمہ بہدرہا ہے اور دُنیا اس متبرک یانی کونوش کر ری ہے۔ جب اس چینل میدان میں پانی لکا تو پرندوں نے اپنی زندگی کی بقا کے لیے اس میدان کا رخ کیا اور پرندوں کے اس جانب رخ کرنے کی وجہ سے قبیلہ جربم فے اپنی منزل کی حاش کی اور حضرت اساعیل علیہ السلام کی اجازت ے اس بے آباد جگہ کو آباد کیا۔

كرة ارض كا تين چوتمائي حصه باني م مشتل ب- اس ك باوجود یانی کی اہمیت روز بروز بردھتی جا ربی ہے۔ دریا مول، سمندر یا ظلیجیں، ہر ملک کا مفادان کے ساتھ وابستہ ہے۔ انسانی جم کے ظیات میں بے شار چریں ہوتی ہیں مراس میں پانی سب سے اہم اور زیادہ ہے۔خون انسان کے بورےجسم میں گروش کرتا ہے، اس کا برا حصہ بھی پانی مشمل ہے۔ اس طرح تمام زندہ اشیاء کا برا حصہ یانی مشتل ہے۔ ایک مخاط اندازے کے مطابق ہر زندہ چیز 75 75 في صديان ركمتي ب-

یانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات ہے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ الله تعالی نے جنت میں جن عمدہ چیزوں کے عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اس میں سے ایک پائی بھی ہے۔ بیٹھا، شیریں اور صاف پانی جس کے پینے سے قرحت اور سرور حاصل ہو گا۔ جتال جہ ارشاد باری تعالی ہے: "جس جنت کا نیک لوگوں سے وعدہ کیا جاتا ے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت کی نہریں ایسے پائی کی بين جن بين ذرا تبديلي نه او كي " ( الد 15) "

اس لیے بیارے بچوا جب آپ پائی کاعظیم نعت سے اللف اندوز بول تو بسم الله الرحن الرجيم يزه كر بإنى بيكن اور جب بإنى بي كر فارغ موں تو الحد لله كهدكر اسے بيارے رب كا شكريد اداكري حس في بدانمول عطيه بمين عطاكيا ب. (ازمنموم زندى شريف: 1885)

ہے تو اس کی زندگی کا سامان بنآ ہے۔



تشمیر کے ایک گاؤل میں جھرنے کے باس ایک درخت پر بلیل رہتی تھی۔ وہ سدا چہکتی رہتی تھی لیکن اب اس نے چبکنا بند کر دیا تھا۔ اس نے فضا میں بارود کی او سونگھ لی تھی۔ آبشار کے بائی میں خون کی آمیزش دیکھ لی تھی۔ اب وہ اُوای سے درخت کی شاخ پر بیٹی رہتی تھی۔ اس کی نظر دور گاؤں کے کیے کیے مکانات پر جمی رائتي تھي۔ اس گاؤل ميں امن پند لوگ رہتے تھے۔ وہ سارا ون انے کھیوں یا گھریلو کاموں میں مصروف رہے تھے۔ ملک میں کیا مورہا ہے یا وُنیا میں کیا مورہا ہے، اس بات کی نہ تو انہیں خرتھی اور نہ بی دلچیں ....لکین اب بچھلے دو ہفتوں سے سارے حالات بدل مسے تھے۔ بھارتی فوج کا ایک دستہ اس گاؤں میں آیا تھا۔ تب سے فضایس بارود کی بوتھی اور یانی میں خون کی آمیزش تھی اور بلبل نے ا پی سریلی آواز بین گانا بند کرویا تھا اور گاؤں کے امن کو جیسے نظر لگ

ت می کھیت مزدور تھا۔ وہ اپنی بیوی اور دو بیول کے ساتھ اس گاوں میں رہتا تھا۔ جب سے امن خراب ہوا تھا، وہ گھر سے باہر جانے و اس کے کتنے ہی ساتھیوں کو ہمارتی فوج نے پکڑ لیا تھا اور کی نامعلوم جگہ پر بند کر رکھا تھا۔ موسم سر ما

كا آغاز ہو چكا تھا۔ رحت على كوموسم سرماك استقبال كى تيارى كرنا تھی۔ خٹک ککڑیاں جمع کرنا تھیں۔ اپنے گھر والوں کے لیے خوراک كانتظام كرنا تفاليكن اب يجهنبين موسكنا تفا\_ بهارتي فوجي شكاري كول كى مائد بوسوتكم بهر رب تحد أنبين اين الفاظ مين وبشت گردوں کو گرفتار کرنا تھا لیکن یہاں تو انہیں بس محنت کش ہی مل رہے تھے۔ انہیں اینے افسروں کو جواب دینا مشکل ہورہا تھا۔ اس رات رحمت على الني دو يجول ك ساتھ لحاف ميس ويكا موا تھا ك "دهي" کي آواز آئي-

"فدایا خیر ....." رحت علی نے دُعا ماگل پر رحت علی کو بول محسوس ہوا کہ جیسے بہت سے لوگ گھر میں تھس آئے ہول۔ اب لحاف میں رہنا رحمت علی کے لیے ناممکن تھا۔ وہ اُٹھا تو یجے بھی نیند ے جاگ أسفے۔ ای لمح کی نے پوری قوت سے کرے کے دروازے پر این لات ماری۔ کرور دروازہ اندر کی طرف آگرا۔ رحمت على في ديكها، وه جديد اسلحه سے ليس بهارتي فوجي تھے۔ ان میں سے ایک حلق کے بل چیا۔

"صالح احد كوتم نے كبال جھيايا ہے؟" رحت على حيران ره كيا۔ " كون صالح احمه ..... مين كسى كونيين جانتا-"

# naira Nadeem

"جموف بولتا ب يا جي ...." ايك بعارتي فوجي في ايني بندوق كابث رحت على كے سينے يروے مارا۔ رحت على كو يول محسوس جوا کہ جیسے اس کی پہلی کی بڈی ٹوٹ گئی ہو۔ وہ زمین برگر باا۔ رحمت علیٰ کی بیوی اے سہارا دینے کے لیے آگے براعی۔ بھارتی فوتی معجے کہ وہ ان برحملہ کرنے آ رہی ہے۔ ایک بھارتی فوجی نے اپنی بندوق سیدهی کر کے آئنی علین اس کے پید میں گھونی دی اور بعر خالف ست من جمعنا دیا۔ رحت علی کی بیوی کی انتزیاں زمین ر آ گری ان کی آجری جج بہت بولناک تھی۔ صدے سے رصت ملی ہے ہوئی ہو گیا۔ وہ رات کا جانے کون سا بہر تھا۔ جب رحمت علی کی آنکھ کھل گئی۔ کتنی ویر تک وہ خالی خالی آنکھوں ہے حیت کو گھورتا رہا۔ رفتہ رفتہ اس کی یاد داشت واپس لوٹ رہی تھی۔ اے اپنے سینے میں درد کا احساس ہور ہاتھا۔ پھر وہ ایک بھٹکے کے اُٹھ کھڑا جوا۔ ایک کونے میں اس کی بیوی کا مردہ جسم بڑا تھا۔ پھر وہ زور زور سے وقع اللہ ال وجول میں بہت درو تھا۔ اس نے ا بے دونوں بچوں کی گا کی انتہا و کید لی تعمل کاؤن کے لوگ اس کی چین میں راہے کے لیان می اس اتن است میں تمی کہ وہ این گرتے اور سے مل کر وال جو کی کرتے اور سے علی کی و نیا اندهیر مو چی تھی۔ اس کے جینے کا مقصد اپنی بوی چول کی موت کے ساتھ ہی مر کیا تھا۔ بحر وہ خاموش ہو گیا۔ یہ موت جیبا ساتا ٹا تھا۔ یہ بات افسان کے الشعور میں ہے، وہ اپنی زعد کی کوموت سے بھانے کے لیے ساری زندگی کوشش کرتار ہتا ہے اور موت اس کا تعاقب کرتی ہے۔ مجمی سی حادث کی صورت میں مجمی سی باری کی صورت میں اور آخر میں جب موت کی ہوتی ہے۔ زندگی ے محبت، موت ہے ڈر پیدا کرتی ہے۔ رحت علی کا اپنا کوئی نہیں ریا تھا اور اب اے زندگی ہے جب مجمی نیس رہی تھی۔ اب تو اسے انقام ليها تفاراب تك اس كاول مين كولي وبيث كروموجودنيين تھا۔ اب اس کاول میں رحمت علی کے نام سے ایک وہشت گرد فلم کی کو کھ سے پیدا ہوا تھا۔ رحمت علی این کمرے میں سے باہر فکا۔ باہر ایک تیز دھار کلہاڑی بڑی تھی۔ اب تک رحت علی اس کلہاڑی کی مدد سے لکڑیاں کا ثنا تھا۔ اب اسے ان طالموں کے سر کاشنے تے جنہوں نے اس کی ہستی بستی زندگی کو أجا ا کر رکھ دیا تھا۔ وہ کلہاڑی اُٹھائے رات کی تاریکی میں گھرے یاہر نکلا۔اس

كا زُخ بهارتی فوجی حيماؤني كي طرف تھا۔ وہ جانيا تھا كه اس راستے

میں وہ مر جائے گالیکن اس کی نبیت تھی کہ جینے بھی ظالموں کو وہ جنہ واصل كرسكتا ہے، وہ كرے كار وہ كاؤں كى حدود ميں سے باہر نكل آیا۔ جلد ہی اس نے محسوس کیا کہ چندسائے اس کے تعاقب میں تھے۔ برگزرتے کی کے ساتھ بنوں کی سرایٹ میں اضافہ ہوتا

"سامنے آئے ... عل تم لوگوں سے ڈریائیس ہول " رحمت علی نے للکار کر کیا۔ فورا بی ایک آدی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ چاند کی روشی میں روت علی نے ویکھا، وہ ایک خوب صورت آ دمی تھا۔ اس کے چرے پر سیاہ منی وارسی موجود تھی۔ ' كون هوتم....؟'' رحمت على بولا

والمن صالح احر ..... "اس في كرات موع جواب ديار ا آتھا تو وہ تم ہی ہوجس کی وجہ ہے میرے گھر کے تمام افراد مارے کے "مرجت علی کی آواز میں صدمہ تھا۔

" تم في غلط مجمار بم في بتهيار كيون أنفايا - تم في بتهيار كون أشايا - بم توامن جاح فقد بم تو آزادى جاح تقد ان لوگوں نے اپنے مظالم کی وجہ ہمیں ہتھیار أشانے پر مجبور کر دیا۔ ہم سب کی کہانی ایک جیسی ہے " صافح احمام ہے پولا۔

### الكالبدي فالافاللات



لیمو یا نمتو سرے میں کھٹا اور فائدے میں میٹھا ہوتا ہے۔ کھل کہدلو یا ترکاری، نام میں کیا رکھا ہے۔ سحت وتن دری کے لیے کموقدرت کی ایک بہت بری تعت ہادراس کے ب شار فائدے ہیں۔ مع أشح بی نہار مندایک گلاس پائی میں لیمو نجوز کر پی لو۔ اس سے معدے اور جكريس طافت آئے كي يمنى بدہضمى نبيس ہوگى۔ فون بھى ساف ہوگا اور چرے کی رنگت بھی تھرے گی۔

سر على درد بهوتو آو مع كلاس ياتي ش ايك ليمو نجوز واور اس عن چلي مجر " بائي كاربونيك آف سودا" ملاكر في لور چندمنول يس درد كافور مو جائے گا۔ زولہ یا زکام ہوتو پہلے کرم یائی سے نہاؤ۔ گھر ایک گلاس کرم ياني ش أيك ليموكارس اورجهي محرشد طاكر يو- ندزلدرب كاندزكام-لرويض كے ليے بحى منيد ب- رات كو يى جرائشش يا ب ع كے مق آدمے گاس بانی میں بھو دو۔ اور ے ایک کیو تجوز دو۔ مع جاگتے ى تشمش كها كرياني في لو- دوايك دن يش قبض دُور بوجائ كا-

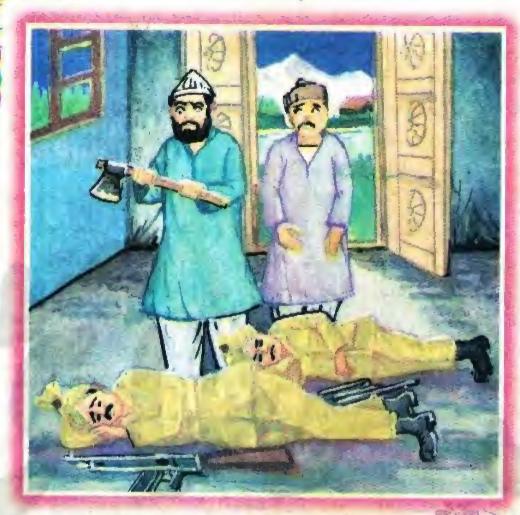

"پچ کہتے ہو لیکن مجھے آزادی اور امن کے ساتھ ساتھ انتقام بھی چاہیے۔" رحمت علی نے فیصلہ کن کہج میں کہا۔ "ای لیے تو ہم یہاں آئے

ہیں۔ ہمیں خبر ملی تھی کہ یہاں بھارتی فوجی مظالم کر رہے ہیں لیکن افسوں ہمیں آنے میں تھوڑی دیر ہوگئے۔'' صالح احمد کی آواز میں شرمندگ تھی۔ وہ جس درخت کے پنچ کھڑے جھے اس پر بلبل کا گھونسلا تھا۔ وہ وہ بھتوں سے مظالم ہوتے دکھے رہی تھی۔ اب وہ ان لوگوں کو دکھے رہی تھی۔ اب وہ ان لوگوں کو دکھے رہی تھی جو حساب لینے آئے خوشی کی کوئیل کھل آٹھی۔ وہ مسرت خوشی کی کوئیل کھل آٹھی۔ وہ مسرت بے بولی: کو سے کو سے

" چلو چلتے ہیں ... " صافح اس کی آواز براس کے چھے ہوئے ساتھی ہمی باہر آگے تھے۔ پھر سب مل کر بھارتی فوجی جھاؤنی کی طرف برھے۔ تمام بھارتی فوجی آلیک بردے کرے ہیں شیطانی کھیل کھیلنے کے بعد سکون کی نیندسور کے تھے۔ دو پہرے دار ان کی حفاظت پر مامور تھے لیکن وہ بھی اب ساری رات کے بعد اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹے اونگھ رہے تھے۔ رحمت علی نے سب کو پچھے ردک دیا تھا۔ بیداس کا انتقام تھا۔ اس انتقام ہیں اے کسی کی چھے دوک دیا تھا۔ بیداس کا انتقام تھا۔ اس انتقام ہیں اے کسی کی براکت تیز دھار کلہاڑی کی شراکت قبول نہیں تھی۔ اس کی آگھوں کے سامنے اپنی پودی اس کے پاس موجود تھی۔ اس کی آگھوں کے سامنے اپنی پودی بودی ہوا میں ہی معلق اس کے باس موجود تھی۔ اس کی آگھوں کے سامنے اپنی پودی بودی ہوا میں ہی معلق اجرکی سرگوثی سائی دی۔ بھر اسے عقب سے صالح بودی سرگوثی سائی دی۔

''حملہ کرو! ہم تمہارے ساتھ ہیں ۔۔۔۔ ایچ ہوی بچوں کا انتقام لو۔'' کیکن رحمت علی نے اس کی بات سنی آن سن کر دی۔ کلہاڑی والا ہاتھ نیچ آ چکا تھا۔ پھر وہ واپس کے لیے قدم اُٹھانے لگا۔

"کیا ہوا.....تم رُک کیوں گئے؟" صالح احمد کی جیرت کا عالم دیدنی تھا۔

انہوں نے میری ہوی بچوں کوئل کیا۔ میرے وجود میں غم اور دکھوں کا اک طوفان موجزن ہے۔ میں ان سے انقام لینے آیا تھا اور یہ بیرے لیے بچومشکل بھی نہیں ہے۔ میں تو بس بیسوچ کر گرک گیا کہ ان سب کی موت کے بعد ان کی ہوی بچوں پر کیا گزرے گی۔ یہ آزادی کا راستہ نہیں ہے۔ یہ امن کا راستہ نہیں ہے، میں خاش کروں گا وہ کون سا راستہ ہے جو ہمیں آزادی اور امن کی طرف لے جائے گا۔ میں خاش کروں گا….، رحت علی کمہاڑی پھینک کرآ گے بڑھ گیا۔ صالح احمد اسے جاتے ہوئے یول کمہاڑی پھینک کرآ گے بڑھ گیا۔ صالح احمد اسے جاتے ہوئے یول کو ایس خواب خفلت کی نیند سوتے رہ گئے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ خواب خفلت کی نیند سوتے رہ گئے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ راستہ جنا تھا، جس پر گان ان کی موت بن کر ان کے سر پر پہنچا تھا اور بھیک مرات کے بیر کون ان کی موت بن کر ان کے سر پر پہنچا تھا اور بھیک مرات کے بیر ان کی زندگی پر تھوک کر چلا گیا تھا۔ رحمت علی نے امن کا راستہ جنا تھا، جس پر چل کر اسے اپنے لیے اور دومروں کے لیے راستہ جنا تھا، جس پر چل کر اسے اپنے لیے اور دومروں کے لیے راستہ جنا تھا، جس پر چل کر اسے اپنے لیے اور دومروں کے لیے راستہ جنا تھا، جس پر چل کر اسے اپنے لیے اور دومروں کے لیے راستہ جنا تھا، جس پر چل کر اسے اپنے لیے اور دومروں کے لیے راستہ جنا تھا، جس پر چل کر اسے اپنے لیے اور دومروں کے لیے راستہ جنا تھا، جس پر چل کر اسے اپنے لیے اور دومروں کے لیے راستہ جنا تھا، جس پر چل کر اسے اپنے لیے اور دومروں کے لیے راستہ جنا تھا، جس پر چل کر اسے اپنے لیے اور دومروں کے لیے راستہ جنا تھا، جس پر چل کر اسے اپنے لیے اور دومروں کے لیے راستہ جنا تھا، جس پر چل کر اسے اپنے کے اور دومروں کے لیے راستہ جنا تھا، جس پر چل کر اسے اپنے کے اور دومروں کے لیے راستہ جنا تھا، جس پر چل کر اسے اپنے کے اور دومروں کے لیے دو اس کر اسے اپنے کی کر اس کی دومروں کے لیے دو اس کر اسے دو کر اس کر اسے دو کر کر اس کر اس کی دومروں کے لیے دو کر اس کر اس کی دومروں کے لیے دو کر کر اس کر اس کر اس کر اسے دو کر اس کر کر اس کر اس کر اس کر کر اس کر اس کر اس کر اس کر کر اس کر اس کر اس کر کر اس کر اس ک

\*\*\*

20)الة المرتبط المروي (20)الا 20)



'' میں تو اپنی کلاس میں جیٹھا انسانیت کی خدمت اور ابتارائی ملبی امداد کی ٹرینگ لے رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم کہ جس انسانیت کی. خدمت میں کرنا جابتا ہوں، ای کے لادے میں چھے کھ لوگوں نے میرے سفید ہوئی فارم کو میرے لہو سے رنگ دینا ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک آ کے بردھا، اس نے میرے سر پر پیٹول رکھی۔ میں مہم گیا، پھر زورے چلایا مجھے چھوڑ دو.... جھے کھے نہ کو .... میں نے کر نہیں کیا .... ای مجھے بیالیں! لیکن ایک جنبش ہوئی اور پھر جھے ہے زندہ رہنے اور سانس کینے کا حق چین لیا گیا۔ میں تو لحد کی گود میں اُڑ کر ابدی نیندسو گیا مرجھے اب بھی یہ جانا ہے کہ جھ ے میرے بولنے، زندہ رہنے اور سانس لینے کا حل کیول چینا گیا؟ اب کون برهایے میں مرک ان کا سبارا اور میرے باپ کا سنبالا ين كاي من في كاكيا بكارًا قاء من في أخرابيا كيا كيا تھا؟ مرے خون کا ایک ایک قطرہ فی فی کر پی سوال کرتا رہے گا كه آخر ميرا قصور كيا تها؟"

آری بلک اسکول بیثاور کوسفاک درندوں کنے خون میں نہلا ویا۔ چند گھنٹوں میں کیا سے کیا ہو گیا؟ ان بھیڑیوں نے گلش وطن کے 143 پھول خون میں نہلا دیئے اور آری پیلک ہائی اسکول

یشاور کی برلیل، خاتون اُستاد اور دوسرے سات افراد کوموت کی نیند سلا دیا۔ یہ تاریخ بھی 16 ومبرتھی جس کی آمدے برائے زخم ہرے ہو جاتے ہیں اور ضمیر کے اندر احساس کا خنجر پیوست ہو جاتا ہداب جاری تاریخ میں ایک اور قوی سانحہ در آیا ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہارے حال اور ہارے متعقبل برایک اندوبناک حملہ ہوا جس پر بورا ملک بلکہ بورا عالم نوحہ کنال اور سوگوار ہے۔ ننمے ننمے پھول سے بچوں کے جنازے اُٹھ رہے ہیں اور ایک شورمحشر بیا ہے۔ جگہ جگہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہیں اور شیداء کی بلندی درجات کے لیے بے اختیار ہاتھ اُٹھ رہے ہیں۔ سکیاں ہیں، آہیں ہیں اور ہر چھ بیدارے درد کا دریا بهدرہا ہے۔ بدایک ایساغم ہے جے ہم برسول بھلانہ سکیل گے۔

من انحد بیثاور نے ہارے ناخداؤں کو آنے والی تابی کا شدید احیاس دلایا ہے اور بوری قوم کو ہلا کر اور جھنجوڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہم كمد سكتے ہيں كم يورى وفيا ير ايك لرزه طارى موا ہے اور نو سے سولہ سالہ اوکوں کے بہمانہ قل سے انسانی ضمیر میں درد کی ایک شدید میں اُتھی ہے اور پورے خطے میں ایک بھونچال سا آ گیا ہے۔ 16 وتمبر کی صبح، سورج کا نکلنا، چرایوں کا چیجہانا اور گھرول

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



میں ماؤں کا اپنے بچوں کو جگانا اور ان بچوں کا سخت سردی میں بردی مشكل سے اپنے بستر سے كل كر اسكول كے ليے تيار ہونا، سب معمول کے مطابق تھا لیکن بچوں کو اسکول مصحنے والی اس مال کو کیا معلوم تھا کہ آج جو وہ اینے بحے کو اسکول تھیج رہی ہے وہ در حقیقت ات موت کے حوالے کر وی مصرال مال وی معلوم تھا کہ وہ اینی اولاد کواسکول جاتے ہوئے آج آخری بار در کی ای ہے اور اس کی واپسی سفید کفن میں ہوگی۔

اب اس روے زمین برکون ہے جولٹی ہوئی مال کو اس کا بج اوٹائے گا۔ تی جاہتا ہے کہ کھے ایساجی ہو جائے کہ بال اللہ ا دل کو ذرا سا قرار آ جائے۔ جان آ کر ماری کیا ہی اور دیتی ہے۔ یہ کہنا تو بری بھول مو کی کے خود ہمارا پی خون مل مبلایا کیا ہوتا تو ہم قاتل کے ساتھ کون ساسوک کرنا جا ہے۔ ہاں خود کو والدين كى جگه ركه كر سوچين تو ايك بى خوابش مر أخواتي بي خواہش بھی ایس کہ اس کے خلاف کوئی کتنی ہی رلیس وے دہ انسانی فطرت کے عین مطابق سے اور وہ یہ کہ شہر کے برے چوک پر بھائی گئی ہوادر اس بے جم ان مل کا اس کے

> سر پر غلاف بھی نہ چڑھا ہو تا کہ وہ اہے مرنے کا منظر خود دیکھے۔ پھر اس کے گلے میں چھندا ڈالا جائے اور مظلوم مال سے کہا جائے کہ قاتل كے بيرول تلے تخت كسنے۔

بیثاور شہر میں جس کا نام مجھی پشپ بور تھا، یعنی پھولوں کا شہر، اس كو أجازنے كے ليے ظالموں نے پھولوں ہی کو کیلا۔ کیے کیے ہونہار، ذبین اور علم کی مثمع سے محبت کی دعا ما تگنے والے بیچے ذراسی دریبیں خاک میں ملا دیئے گئے۔ ایک دکھی باپ کی یہ بات عمر بحریاد رہے گی کہ جس کو ہیں برس تک یالا تھا، ظالموں نے اے بیں منت بی مار ڈالا۔ اس پٹھان باپ کی صدا گونجے جا رہی ہے جو اینے مخصوص لیج میں کم جا

ر ہا تھا: حد ہوگئ ہے یار، خدا سے ڈرو یار، بہت ہو گیا یار، اب بس

وہی مصوبہ ہے چہرے بچکھوں کونم کر رہے ہیں جنہیں بیثاور میں در علی نقل کی اوای تقبر کئی ہے، بورا دلیں دکھی، بورا جگ جیتا جا گتا روزہا ہے۔ ما کیں آج شب بھی ستاروں میں کہیں کھوکرا پنے ا نے جاند ڈھونڈ رہی ہیں کالاں کہ ستارے خود محو تلاش ہیں کہ کتنے چاند خاک اوڑھ کے سو کھے ہیں۔کلیجہ مندکو آتا ہے، لوگوں کے ول رو رہے ہیں، آنکھوں سے اشکوں کے سمندر روال ہیں۔ وہ قیامت ہے کہ وقی منظر دیکھا نہیں جاتا۔ سوگ گلیوں میں پھر رہا ہے، بتا يوجه ربا المعالي خالمول كاحن كانه ندب عالعلق، ندانسانيت

و بنا دیا ہے کہ ساری وحشتول کے بعد می زندگی نہیں ہار گی۔ پاکستانیوں نے اپنے زندہ جذبوں علی ایت کھ دیا ہے کہ ہم دہشت گردوں سے خِالَف نہیں ہیں، ہم وحشیوں ہے نہیں ڈرتے، ہم ایک توم ہیں، و کی جو جانے کر لے، ہم ایک رمیں گے۔



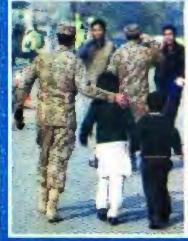



# maira Nadeem

اب ہمیں ایک ہو کے عہد کرنا جاہے کہ دہشت گردول کا جنازہ نکال دیں گے۔ دہشت گردوں کے حامیوں کوانی صفول میں جگه نبین وی مے، خواہ وہ سیاست کی صف مولیا ندہب کی صف جن ماؤں نے ایے بیل کوئی ہورے دلاک کرے میا تھا ان کے وی کو کون جو سکتا ہے جن کی شام سوگوار ہوگی جن کے آمن میں مجبوں کے جازے ہے اور عے، جن کے محول مسل دیے ایچے، جن کی شاہ تم میں ڈوپ گئے۔ پچھ تو ایسے تھے جو گھروں کے اکلو کے چاہ جمہ، کھوت کیے تھے جن محبیس واری حاتی تھیں، بیچالی آگل کے بھی ہوں کے پیارے نہیں ہوتے، پھول سے چن کی رون ہے۔ پھول جس گلتان کا بھی ہو، پھول ے ماحول میکتا ہے۔ وہول سے اللہ کا بتانہیں یوچھا کرتے۔ کیا کیا جائے جب محابقال کو کھولوں کو کرانٹوں کومٹی میں رکھ دیا جائے۔ ای محبتی استے کھول وائے اور ای کا آسال بھی اشکال تفا کل شب، وحرتی رول حقی المین بیواول کو، کلیان وجوند رای تحين يراغون كو

ہم تین دن کا سوگ منا کر ان زخموں کو مندل نہیں کر کتے جو ماؤں کے دلوں پر ہمیشہ کے لیے ثبت مو کھے ہیں اور ان کی گود وران کر گئے ہیں۔ بچوں کے خون کی دھے تو شاہر بھی نہ وهل عيس اس ليے كه بيصرف فرش، فرنيچي كيروں اور زمين يرموجود نہیں۔ بیسب چزیں صاف ہو جا کی گی مگر دل پر لکنے والے دھے شاید بھی نہ دھل سکیں۔

یہ و صبے ہماری ملکی سلامتی کی تاریخ پر ایک بدنما واغ کے طور پر بھی ہمیشہ موجود رہیں گے۔ اس سانے نے کس خاص ندہب یا ملک کی بچائے ہرانسان کا دل غم ہے لبریز کیا ہے۔ ہمارے پھول ے بچوں کے سفاکانہ قمل نے تمام دُنیا کولہو کے آنسو زلادیا ہے كيول كريدانسانيت كاقتل تها، اى كيے بورى دُنيانے اس واقع پر اہے غم و غصے اور سوگ کا اظہار کیا ہے۔

یثاور کے حماس ترین علاقے میں واقع صوبے کے سب سے بڑے فوجی اسکول پر شدت پہندوں کے حملے کی خبر بوری ونیا میں آگ کی طرح پھیلی۔ انسانوں کے بھیس میں آئے درندے اس قدر فاک نے کہ انہیں یہ تک معلوم نہیں تھا کہ معصوم بچوں پر بھی محلا کوئی گولیاں برساتا ہے۔ حملے کی منصوبہ بندی اس قدرمنظم انداز میں کی گئی تھی کہ حملہ آور مکمل طور برآگاہ تھے کہ منگل کے روز دو اہم سرگرمیوں کی وجہ سے اسکول میں طلبا کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہوگا۔

انتهائی افسوس کہ جمارے جو فوجی جوان ضرب عضب میں لڑ رہے ہیں ان کے بول کی اقامدہ شاخت کر کے درندگی سے انہیں ضہید کیا ل جمعوم معداد حرصلے ے اپنے بات کا پرانام مانا کہ میں فلال انسر كابيثا موں، بے حس تنھی منی جانوں كو قطاروں میں كھڑا كر المحاركون كيل كوليان مارت رب-

ہاری ببادر تو م اس حملے برنمناک اور رنجیدہ ضرور ہے مگر اس کے حوصلے بیت نہیں ہوئے۔ وہ دہشت گردوں کو بتا دینا طاہتی ے کہ اس طرح کی کارروائیوں ےتم ہمیں فکست نہیں دے سكتے۔ جاراعزم ابھى بھى جوال ہے اور جمتم جيے بزولول كامقابلہ كرنے كے ليے ابنى بهادر افواج كے شاند بثاند كھڑے ہيں۔ ہم کل بھی متحد تھے اور آج بھی ہم اس دھرتی کو نساد کے خاروں سے یاک کرنے کے لیے برعزم ہیں۔

الله تعالی سے وعام کے علم کے متلاثی ان شہید معصوموں ک روحوں کوسکون اور اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ان کے لواحقین کوصبر كرنے كى عظيم توفيق دے۔ آيين!

### بجے

سانحہ بیثاور کے بچوں کی یاد میں سب کی پیجان 40 خوشیوں کا سامان رونق آنگن ہر گھر کا ارمان ين کی مخلوق کے أوير الله احبان الله Ut كول ثازك كول نازک ہوئے گل دان يل والے ہے بچول ہیں بچے جان ہیں کی منتضی 75 كل کا پاکتان ہیں كراميت بخارى

2(0)115(15)15(15)

### چکن پاکس

چاں ہاتھ ہے۔ یہ بھاں کو جس نے چاں ایک عام بیاری ہے جو پورے جسم پر سرخ وصول اور جلن کا سے بنی ہے۔ یہ بھاں میں ارزوہ عام کے جان ہوری ہوں نے جان کا سے بنی ہے۔ یہ بھاں میں ہوری ہوتی ہے۔ یہ بھاں کے دیمی طاقوں میں بھی جہاں ویکسین دستیاب نہیں، یہ وہا تیزی ہے ایک سپنے سے دوسرے بنچ میں منطل ہوری ہے۔ یہ طاقوں میں بھی جہاں ویکسین دستیاب نہیں، یہ وہا تیزی ہے ایک سپنے سے دوسرے بنچ میں منظل ہوری ہے۔ اس بھاں کو ہوتی ہے جن کا مدفعتی نظام (Immun System) درست کام نہ کر رہا ہو۔ بھی یا ک سے مناثر و بھی کو ورسرے بچوں سے دوررکھنا چاہیے۔ جو بنچ شروع ہی سے صحت مند ہوتے ہیں، ان کے لیے اگر چہ یہ بیاری جہاں گیاں کے بھراوی اس وقت تک اسکول نہ بھی جب تک وہ مکمل طور پر اس بیاری سے جان نہ چھڑا لیں۔ لبذا ان بچوں کو گھر میں آرام کرنا چاہیے۔ چان پاکس جھٹانے اور کھانے پیغ کی اشیاء سے ایک تھی سے جان نہ چھڑا ایس۔ لبذا ان بچوں کو گھر میں آرام کرنا پاکس جھٹانے اور کھانے پیغ کی اشیاء سے ایک تھی سے بیاری کی علامات طاہر ہونے میں موجود رہے ہیں۔ اگر یہ دوبارہ سرگرم (active) ہو جا تیں تو چوں سے دورے محض میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس بیاری کی علامات طاہر ہونے میں اور طارق ہوتی ہے۔ بخار، سرورد، کروری کا احساس، بھوک نہ گئا، مھن کا مسلسل احساس رہنا اور گلاخراب رہتا ہے۔ اس کی علامات طاہر ہونے میں 14 سے 16 دن گلتے ہیں۔ جلد پر سرخ د جے بمودار ہونے سے مسلسل احساس رہنا اور گلاخراب رہتا ہے۔ اس کی علامات طاہر ہونے میں 14 سے 16 دن گلتے ہیں۔ جلد پر سرخ د جے بمودار ہونے سے مسلسل احساس رہنا اور گلاخراب رہتا ہے۔ اس کی علامات طاہر ہونے میں ۔

بعد ق کے مقابل کی متند ڈاکٹر کو ضرور دکھانا جا ہے۔ گھر ملو علاج میں اجوائن اور نیم کے پنوں کی دھونی دینی جا ہے۔ چکن کیا گئے گئے ویکسین کی استعمال کیا جاتا ہے۔ ویکسین کی دوخوراکیس لینا ضروری ہے۔ ویکسین کی استعمال کیا جاتا ہے۔ ویکسین کی دوخوراکیس لینا ضروری ہے۔

و متاثر ہوں کو پانی یا مشروب زیادہ سے زیادہ پلائیں تا کہ جم میں پانی کی کمی کو روکا جا سکے اور بخار کی شدت کم ہو۔ متاثرہ بچے کو متاثرہ ہوگا تو خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں۔ اس وجہ سے بخار کی تیش باہر نکھنے کے ہجائے متاثرہ کرتا تھ ہوا کا استعال متاثرین کے لیے بہتر ہے۔ متاثرہ بیار متاثرین کے لیے بہتر ہے۔ متاثرہ بیار متاثرہ بیارہ متاثرہ بیارہ بھیا ہیں۔ اس متاثرہ مقامات کو تھیا نہ سکے کیوں کہ تھیا نے سے سرخ وجے زیادہ تیزی سے پہلتے ہیں۔

| برس کے ماتھ کوئٹ چہاں کرنا شروری ہے۔ آفری تاریخ 10 رفر دری 2015ء ہے۔<br>اماغ کرائی مقام: | ن چیاں کرنا شروری ہے۔ آخری ارق 10 رقر وری 2015ء ہے۔<br>ا  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ممل پتا: موبائل نبر:                                                                     | مو هاکل غیر:                                              |
| میری زندگی کے مقاصد                                                                      | "لا بحرين" ادمال كرنے كي آخرى تاريخ 08 فرور كى 2015 ء ہے۔ |

| میری زندگی کے مقاصد<br>کوین پُرکرنا اور پاسپورٹ سائز رکھن قصر پھیجا شروری ہے۔ |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| ام شبر<br>قاصد                                                                | نا |
| موہائل قبر:                                                                   |    |

| 201ء ۽۔ | رسال کرنے کی آخری تاریخ 08 فرور کی 5 | فردری کا موضوع" لا بجریمی ا" |
|---------|--------------------------------------|------------------------------|
|         | بونبار مصور                          |                              |
|         |                                      | ا نام                        |
|         |                                      | تکمل پتا:                    |
|         | موہائل فیر:                          |                              |



# مالك الملك على عاد المرسد عالى

ہر چیز کے مالک ہیں، وہ تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ساری باوشاہت اُن ہی کی ہے۔

ہر زمانے میں کھ لوگ ایسے ہوتے میں جو یہ کہتے ہیں: "میہ ملک میرا ہے، میں اس کا بادشاہ ہوں۔" پھر کچھ سالوں بعد کوئی دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے اور پیر وہ بھی ای طرح کے گن گانے لگتا ہے۔

كه لوك ايسے بين جو يہ كہتے ہيں: "مين اس اوار علم سربراه ہوں، بڑا ہوں۔'' پھر کچھ سالوں بعد اس کی جگہ کوئی ڈوٹسرا

پچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں: "نیه دکان میری ہے" مگر پھر کچھ سالوں بعداس کی جگہ بیٹا آ جاتا ہے اور باب کا نام ونشان نہیں رہتا۔ جولوگ میہ کہتے ہیں کہ میں بڑا ہوں..... بادشاہ ہوں..... سربراہ جول .... ان کے مرتے ہی ان کی باوشاہت اور سربراہی ہیشہ بیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، مگر ایک ذات ہے جو ہیشہ ميشدر ہے گی اور وہ ہے اللہ تعالی۔

اى كا نام مَالِكُ المُلْكِ جَلَّ جَلا لُهُ بِ- وه برسلطنت

كا بادشاه ہے۔ وہى جميشہ جميشہ كے ليے سارى كائنات كا مالك اور بادشاہ ہے۔ وہ جے جائے فقیر سے بادشاہ بنا دے اور جے جاہے بادشاہ ہے نقیر کر دے۔

حضور عظ اورآپ عظ کے سحاب کرام رضی الله عنهم اجمعین کے خلاف سارے کافر جمع ہو چکے تھے۔ یہودی، نصرانی اور عرب کے سار شرکین نے ال کر مدین شریف پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا المارك مسلمانون ومتم كرديا جائد كافرول كالشكر بهت بردا تعار آب مل نے اے جال فارسحان الله عنبم اجعین سے مثورہ فرمایا مثور کے میں یہ طے ہوا کہ اپنے پاک کے حاروں طرف خندق كود في جائے - بيد خندقيل كي كي اللهي اور اچھي ما میں گہری کھووٹی تغییں تا کہ گا فروں کا لشکر محدق کی صورت میں یوے بوے کیے اور گہرے گڑھوں کو عبور عی نہ کر سکے۔ وقت بهت تحوژ انتما اور کام پیت زیاده۔

آپ عظ اور آپ عظ کے بہادر سابی اس کام میں اس قدر مفروف تھے کہ انہیں کھانے اور یینے تک کا ہوش نہ تھا۔ تقريباً سارے صحابہ كرام رضى الله عنهم اجمعين بھوكے تھے اور حضور عظی کے پیٹ مبارک پر بھی بھوک کی دجہ سے پھر بندھے

endib

جو مخص ہے آیت پڑھ کر دُعا کرے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول ہوگی۔

آیت ہے ۔

"قُلِ اللَّهُمُّ مَالِكَ الْمُلُكِ تُوْتِي الْمُلُكَ مَنُ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلُكَ مَنُ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَاءُ "

ترجمہ: کہوکہ: اے اللہ اے اقتداد کے مالک! توجس کو چاہتا ہے اقتدار بخشا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے۔'' یادر کھنے کی باتیں

1- جو چزیں ہم استعال کرتے ہیں، یہ اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہیں۔ ان کا سیح استعال ہمارے ہیں۔ ان کا سیح استعال ہمارے لیے ضروری ہے۔ سمی چیز کو فضول ضائع کرنے سے گناہ

2- سمی نے کوئی چیز چیس لی، مثلاً پنسل چیس لی۔ کوئی پنسل واپس نہ کرے تو واپسی کا مطالبہ نرمی ہے کیا جائے۔ اگر کوئی نہیں دیتا تو جھڑ نے کی ضرورت نہیں۔ دُنیا کی چیزوں کی خاطر مسلمان نہیں لڑتے۔ ان شاء اللہ تعالی قسمت میں ہوئی تو مل جائے گا۔

### مقام محمود

یے عبودیت کا ایک ایبا ارفع و اعلیٰ مقام ہے، جس پر اللہ تعالیٰ (اپنے قانونِ انعام وضل کی رُو ہے) اپنے سمی بندے کو فائز کر دیتا ہے تو لوگ اس کے مکارمِ اخلاق، علم و تعکمت اور زہدِ و تقویٰ کی تعریف میں رطب اللمال ہو جاتے ہیں۔

الله سجان وتعالى نبى اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كوفر مات بين: عَسَلَى أَنُ يَتَعَفَّكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَنْحَمُو دُاه (الاسواء 17: 79): (پيارے نبی !) آپ كا پروروگار و آقا عنقريب آپ كوايسے حسين و مكرم مقام مِرشكن كرد ف كا كذآب كى مدح وستائش جميشه جوتى رے گى۔

بین میں میں ہوں ہے ہورہ صدیوں سے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چنانچے گزشتہ چورہ صدیوں سے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل تعریف وستائش ہو رہی ہے، جس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی، اور بیہ تاریخی واقعیت قرآنِ حکیم کی الہامی پیش گوئی کی جربانِ قاطع ہے۔ ہے ہے ہے ہے

ہوئے تھے، کین محابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں ایمان کی طاقت تھی، اس لیے کھدائی کا سارا کام جلد سے جلد پورا ہور ہا تھا۔ خندق کھودتے کھودتے ایک جگہ پھر کی بردی چٹان لکل آئی۔ محابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پورا زور لگا لیا، گر وہ پھر ٹو منے کا نام ہی ٹھیں لے رہا تھا۔

حضرت سلمان فاری رضی الله عند کوآپ تا کی خدمت میں بھیجا گیا اور ساری صورت حال بتائی عمی ۔

آپ ﷺ اس جگہ تشریف لاے اور اپنے مبارک ہاتھ سے کدال لگائی تو اس چنان کے کلڑے ہو گئے اور ایک آگ کا شعلہ برآ مد ہوا جس سے دُور تک اس کی روشنی پھیلی۔ اس روشنی کو دیکھ کر آپ بیٹی نے فرمایا: '' بجھے اس روشنی میں ملک فارس کے مطاب اور عمارتیں دکھائی گئیں۔''

پھر آل حضرت علی نے دوسری ضرب لگائی اور پھر آگ کا شعلہ ظاہر ہوا تو آپ سی نے نے فرمایا: "اس روشنی میں جھے ملک روم کے سی شعلہ ظاہر ہوا تو آپ سی نے نے فرمایا: "اس روشنی میں جھے اور عمارتیں دکھائی گئیں۔" پھر تیسری ضرب لگائی اس کی بھی روشنی پھیلی اور پھر آپ سی تھے نے فرمایا: "اس میں جھے کین کے بڑے بڑے ہوئے کی دکھائے گئے۔" پھر فرمایا: "میں تمہیں خوش خبری ویتا ہوں، جھے جرئیل امین نے خبر دی کہ میری اُمت ان تمام ممالک کو فتح کرے گئے۔"

جب بیخر مدینے کے غداروں اور کافروں تک پیچی تو انہوں نے بہت مذاق اُڑایا کہ دیکھو جی! جان بچانے کے ڈر سے خندق کھود رہے ہیں۔ کھانے کے لیے ان کے پاس پچھٹیں ہے اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے ملکوں کو فتح کرنے کے۔ فواب دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے بڑے ملکوں کو فتح کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ نے بھر ان کافروں کے بہنے پر یہ آیت نازل فرمائی جس میں مالیک المملک جل جک جگا کھ نے اپنا نام بھی ذکر فرمایا۔ حس میں مالیک المملک جل جگا تھ ان اینا نام بھی ذکر فرمایا۔ ترجمہ: ''کہوں اے اللہ! اے اقتدار کے مالک! تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشا ہے ، اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے ، اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے ، تر جس کو جاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے ، تر بھلائی تیرے بی ہاتھ میں ہے۔''

اس کے بعد دُنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے صحابہ کرام رضی اللہ عنبم اجمعین نے ملک فارس، ملک روم اور ملک بین کے بوے بوے کل اور عمارتیں فتح کیں۔ اس وقت کے فقیر اس وقت کے بادشاہ بنا دیے گئے۔

2015(50)



اقبال برا ایدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا (ریحان، ایرار الحق، راجہ جنگ)

> صبح کو باغ میں شہم گرتی فقط اس لیے کہ پٹا پٹا کرے تیرا ذکر باوضو ہو کر کہ

میرے بھین کے دن کتنے اچھے تھے اقبال بے نمازی بھی تھا اور بے گناہ بھی (محرمبشر، کوہان)

کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیخ بھی ارتا ہے سپائی (باجرہ ابراہیم ورک، راول پنڈی)

کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے (العاف لطف، کامکڑہ)

تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالیں ہیں ایرانی لہو مجھ کو رلائی ہے جوانوں کی تن آسانی!

اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت انجی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کرمائی

پھیلا ہے اتنا حس کہ اس کا نتات میں انسان کو بار بار جنم لینا چاہیے (خدیجہ عابد، جنگ مدر)

کھے اہلِ گلستاں نے مجھے بخشے ہیں کانٹے سیچھ مجھ کو الجھ جانے کی عادت بھی بہت ہے

( محرحز وسعيد، يورے والا)

کی ہے رات تو ہنگامہ عمشری میں تری سحر قریب ہے، اللہ کا نام لے ساتی (محمد کاشف، لاہور)

20015(500)

منا دے اپنی ہتی کو اگر تو مرتبہ جاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے (حراظفر، گوجرانوالہ)

یادِ ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا

(اقصلی عباد، راول پنڈی)

محمَّ نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی خدا نے یہ دُنیا بتائی نہ ہوتی

( شمره طارق بث، كوجرانواله)

کیوں زیاں کار بول، سود فراموش رہوں؟ کلرِ فردا نہ کرول، محوِ عُمِ دوش رہول نالے بلبل کے سنوں، اور ہمدتن گوش رہوں ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں؟

(حارث طاير، راتحور)

قوت عشق ہے ہر بہت کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے

(محد احمد غوري، بهاول پور)

عجب رسم ہے جارہ گروں کی محفل میں لگا کر زقم نمک سے مساج کرتے ہیں

(مريم صديقه، كوجرانوال)

گلشن میں پھروں کہ صحرا دیکھوں یا معدن کوہ و دشت و دریا دیکھوں ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے جراں ہوں کہ دو آٹھوں سے کیا گیا دیکھوں

(عليد احمد، راول يندى)

عمر بجر کی ریاضت کا لبو لگتا ہے اتنا آسال نہیں قاری قرآن ہونا

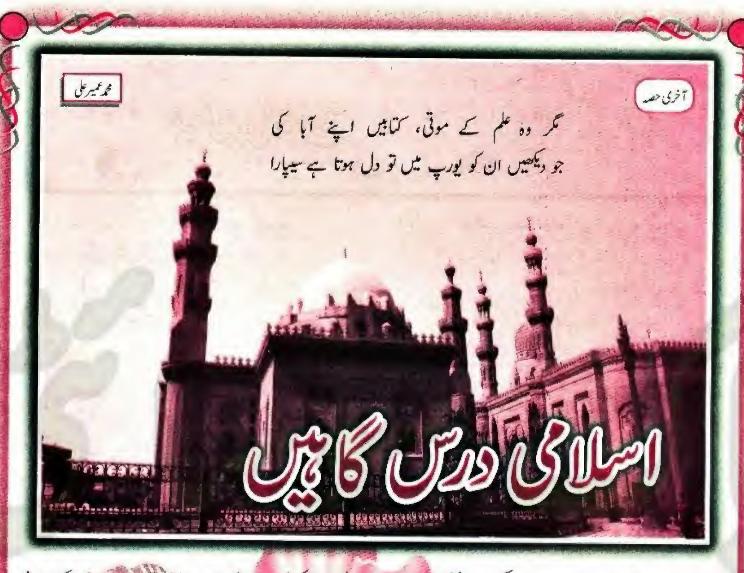

اسلامی ورس گاہوں نے محدث، علماء، حکیم اور سائنس وال پیدا کے کیوں کہ ان درس گاہوں میں قرآن، احادیث، فقد، عربی زبان، شاعری، حساب، جغراف، طب اور ادب و انشاء غرض بے شار علوم و فنون پر توجہ دی جاتی ان در گاموں سے فارغ التحصيل طلباء کے اپنی ای درس گاہی محول کر درس گاہوں میں اضاف کیا اور ان طلباء نے دیں، تاریخ، سائنس، جغرافیہ اور حکمت میں آنیا كردار اوا كيا كه دُنيا كي ويكر اقوام كو ييجي چيور ديا\_ كاغذ کارخانوں کی بچہ ہے ملم کو کتب کی صورت میں پڑھایا جانے لگا۔ اس وقت اشاعت خانول کا بھی وجود تھا جس کی وجہ سے اسلامی درس گاہوں کے علوم اسلامی سلطنت سے باہر بھی جانے گئے۔ علماء اور درس گاہیں: علماء اور محدثین عوام کے لیے کتاف اور درس گاہ کی حثیت رکھتے تھے۔

امام ما لك: اگر علماء اور محدثين كا ذكر كيا جائے تو امام مالك كى درس گاہ سے بے شار لوگوں نے استفادہ کیا۔ آپ کی درس گاہ میں ایک کا تب صبیب نامی شخص تھا۔ وہ طلباء کی جماعت کے سامنے ان ا کی کتب کو پڑھتا تھا۔

امام بخاری: امام بخاری نے وس سال کی عمر میں علم و حدیث کے

لیے بخارا کی ایک درس گاہ میں واخلہ لیا تھا۔ امام بخاری کے زمانے میں ایک محدث واقلی ہے۔ آپ ان کے طف درس میں شریک مواكرتے تھے۔ ايك دن حدث داخلي كي زبان سے يدسند نكلي-و من الی زبیر عن ایرانیم از آمام بخاری نے انہیں فورا ٹوکا اورات کی سند کی تلطی بتائی واللی محدث نے انہیں جورک ویا مگر جب محدث واعلی نے اصل کتاب دیمھی تو واقعی سند اس طرح تھی جس طرح امام بخاری نے بتائی تھی۔ آپ کا حافظہ بہت تیز تھا۔ تمام طلباء درس گاہ میں لکھنے کے لیے قلم اور کاغذ ساتھ لاتے مگر امام صاحب بالكل نه لكفير من كيون كه آب ذبن مين حفظ كر ليتي-امام مسلم (متونی رجب 261ھ): امام مسلم نے ابتدائی تعلیم نیشا پور ے حاصل کی۔ آپ نے تعلیم محد بن میجی نیشابوری اور میچیٰ بن میچیٰ نیٹا بوری کی درس گاہ سے حاصل کی۔ اس کے بعد امام بخاری کے طقة ورس من آ محقد

بيولاني: مدينه منوره مين بيولاني كي درس كاه بهت مشبور هي جهال سے مالک ، امام اوزاعی اور یجیٰ بن سعید فیض یاب ہوئے۔ ضحاک بن زاہم: کوفہ میں ضحاک نے ایک ابتدائی ورس گاہ قائم كرركهي تقى جبال مفت تعليم دي حاتى تقى \_

امام نووی: امام نووی کے والد انہیں ومثق لے کر آئے تھ جوعلاء اور علوم کا مرکز و محور تفار وبال مدارس میں مختلف علوم کی تعلیم وی حاتی تھی جو تعداد میں 300 کے قریب ہے۔ امام نو دیا نے مدرسیا رواحیہ میں تعلیم حاصل کی۔ یہ درس گاہ جامع اموی سے مصل تھی۔ اس کا بانی ایک تاجر ذ کی الدین ابوالقاسم تفا، اس میں جید علاء درس وتدريس دية تقيه

محمد بن موسى الدميرى: محمد بن موى كى ولادت 750 ه ك قريب قابرہ ميں ہوئى۔ الدمرى نے القبة العبيرسيد ميں درس حديث ديا\_اس طرح مدرسه ابن البقري باب النصر اور جامع ظاهر حديثة مين بروز جعه وعظ ونفيخت اورتذ كيركيا كرتے تھے۔

عبدالله بن ذكوان، محمد بن عجلان اور عمر فاروق كے غلام اسلم كى كى مشهور درس كابين تيس- جهال عبد الرحمل بن الى ليلى، امام معى، معر بن كدام كى درس كاجيل نبايت الشهواتعيل

امام این تیمید: امام این تیمید نے نہایت معری میں مدرس ک حیثت سے سامنے کے جس وقت آگے کے دری و تدریس کا كام سنجالا أآپ كى عمر 21 سال تقى -

امام غزالی امام غزالی نیشا پور کے مدسہ نظامی کے اعلی امام الحرمین عبدالملك بحويني كے طلقہ درس من شريك بو كے ان كى زندگى ك آخرى ايام تك ان كي حبت فيض ياب بوت رج المام غزالی نظامیہ بغداد میں مدرس اعلی بھی رہے۔

علامه این خلدون: علامه این خلدون نے مج بیت اللہ کے بعدمصر كا سفركيا اور وبان كي مشهور علمي درس كاه جائع الاز هريين بطور استاد كام كرتے رہے

خالدین معدان: خالد کی مشہور درس کا دعم میں تھی۔علاء نے ا بنی علمی ہنر کے باعث مختلف خدمات انجام دیں اور بہت علماء جو درس گاہوں سے بواجھ لکھ مشہور شخصیات میں شار ہوئے مثلاً مصر کے قاضی برید بن الی معرب معلم کی حیثیت سے بہت مشہور ہوئے اور حکمران بھی علم کی تعریف کرتے۔ اموی حکمران این بحول کو تعلیم دلوانے کی غرض سے پہلے صورا میں جھیجے اور عربی زبان میں مبارت ولواتے۔ اس کے بعد علوء کی مجبت میں جیجے۔ اموی حكرانوں كے بچ تاريخ حياب، جغرافي، صرف و محو اور كميا سکھتے۔ عبدالملک نے اموی بحوں کے لیے اوالیقی کا سلسلہ شروع کیا۔ دین کی تعلیم ہر ملمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کیے

مسلمان علاء ومبلغین جہاں بھی گئے، وہاں علاء کے دینی علوم پر تحقیق و اشاعت کی دری گابی تعلق تختیل اس ضمن میں مسلمان حکر انول نے بھی ہر دور میں علاء کے ساتھ تعاول کیا۔

رصغير على قديم ورك كابين: المام الوجر كا مدرسه 375ه يس مصوره مين قائم موا تها برصغير بين اسلامي تعليم اسلام على ابتدائي دور سے بی آ گئی تھی اور یہاں سے کی محدث بھی پردا موسئے جنہوں نے اسلام کی تعلیم کو فروق دیا۔ مدے رجا سندھی او 321ھ میں مندوستان سے ایران کے امام حاکم کے ان کو رکن من ارکان الحديث لكما ب- قاضى الوسعيد عبدالكريم سمعاني (م 522هـ) مخصیل علم کے لیے لاہور آ کے تھے۔ ان چند ناموں کے لیے تو جگہ درکارتھی مگر برصغیر میں بے شار اسلای درا گاہوں کا تذکرہ بہت وسع ہے جوزمانہ قدیم میں تھیں۔

سلطان محمود غرنوی اور درس گالین: بو أمید ادر عباسیول کی طرح سلطان محمود غزالوی نے بھی درس کا ہوں اور علوم کی طرف توجہ دی۔ اس فے ایسے مدر ہے کھولے جہال مفت تعلیم اور وظائف بھی مقرر تھے۔ زمانہ قدیم میں اسلای سلطنت میں وی تعلیم ک حامعات اور سائنسی تعلیم کی جامعات سے فارغ التحصیل طلبہ نے د بی اور سائنسی علوم پر بے شار مسلمانوں نے کام کیا۔ مسلمانوں نے استے زیادہ تعلیمی اوار ہے کیوں بنائے کیوں کہ اس دور کی دیگر اقوام کے مقابلے میں تعلیم کا شوق ملمانوں کے لیے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ صرف قرطیہ شہر میں عبدالرحمٰن خالث کے دور میں 70 لا بمريبال تحيين اورمسلمان حاسد قوم نه تھی۔علم پر کوئی پابندی بھی نہ تھی اور اس ضمن میں بور ٹی اقوام نے بھی مسلمان قوم کے علوم و تجربات سے فائدہ أشایا۔

زمانة قديم كي اسلامي درس گاجول كي انتيازي خصوصيات: زمان قديم كي اسلامي ورس كابول ميس طلبه كوتمام سبوليات

میسر ہوتی تھیں۔ اس سلسلے میں عورتیں بھی علوم کے زیور سے آ راسته تھیں۔غریب وامیر طلبہ کا فرق تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ جہاں اسلای دری کابی سہولیات سے آراستھیں، وہیں کھیل کے میدان اور کھلی فضا ہمی میسر تھی۔

بغداد، بصره، قیروان، قرطبه اور نیثالور کے علاوہ کی شہرول یں وسیع وعریض مارس تھے جہاں سے تاجروں سیاحوں میکیوں، سائنس دانوں، معمارون اور علماء نے بوری و نیا پر دھاک بھا دی۔

آج بھی ان کے علوم، ایجادات اور فن تعمیر کو اقوام عالم مثال گردانے ہیں اور دیگر اقوام ان سے صد کرتے ہیں۔

مسلمانوں کے برعش تا تاریوں اور دیگر اقوام نے تو درس گاہوں کو جاہ کیا اور کتب کو جلایا مگر مسلمانوں نے اس کے برعکس عمل کیا۔نصیر الدین محقق طوی بلاکو خان کا وزیر تھا۔ اس نے بلاکو کو رصدگاہ بنانے یر آبادہ کیا تھا۔ پھر اس میں جیئت دانوں کو کثیر تخواہوں پر اکٹھا کیا۔ اس رصدگاہ کے ساتھ ایک کتب خاند بھی بنایا گیا اوراس میں بھی کھی کتب جمع کیس۔

سائنسی درس گاہیں: اسلامی سائنسی درس گاہوں نے بونانی، فارس، روی، سائنسی درس گاہوں کے برنکس بوری ذیبا بیس اپنا اوبا منوایا کہ سائنسی علوم میں ونیا کی اقوام اسلامی سائنسی درس گاہوں کے علوم کی چیروی کرنے لگے۔ عمر بن عبدالعزیز نے انطا کید اور حران میں میڈیکل اسکول قائم کیے۔عباس دور میں علم نباتات بر محقیق کے لیے بہت سے باغات لگوائے کے جہاں بے شار ورخت و بودے کاشت کیے جاتے اور سائنس دان ان میں تج بات کرتے تحدر كوئي مخص جب تك طب كا امتحان ياس نبيس كر ليتا تها اورسند عاصل ندکر لیتا وه مخص طب و دوا سازی کا پیشه اختیار ند کرسکتا تھا۔ جندی شا بور میں قدرتی سائنس کامشہور کالج عمای دور میں بنا تھا۔ اس کالج نے صنعت وحرفت کی ترقی میں بھی کردار اوا کیا۔ چینی صاف کرنے کا طریقدای سائنسی ادارے کے ذریعے لگایا گیا۔ سائنس دان درس گاہول میں: بے شارعلاء، جغرافیہ دان، زبان دان، سائنس دان جنہوں نے وُنیا میں اسے علمی کارناہے انجام دیے، بیسب بونی ورسٹیول سے بڑھے لکھے تھے۔ بے شار سائنس دان درس كابول بره في لكه مثلًا:

ابو القاسم الزاہراوي: الزاہراوي نے طب و علوم حكمت كي تعليم قرطب ہوئی درشی کے علاء وفضلا ہے حاصل کی۔ بہترین شفاء خانوں ہے تربیت یائی۔

ابن رشد: ابن رشد كا دادا محد بن رشد قرطيه كا قاضى اورمفتى تها-اس کے فاویٰ کا مجموعہ پیرس کے شاہی کتب خانے میں محفوظ ہے۔ ابن رشد کا باب احمد بن رشد بھی قرطبہ کا قاضی تھا۔ ابن رشد نے اینے والد سے تعلیم یائی۔ ابوجعفر بارون سے بھی تعلیم یائی اور طب کے رموز کھے۔

البيروني: البيروني، خوارزم كے حكران كے چا زاد بھائي ابو نفر

منصور کے سابی عاطفت میں پردان چڑھا جو کدریاضی بیئت کا ماہر تھا۔ اس لیے ابو نصر البیرونی کی درس گاہ طابت ہوا۔ اس کے بعد 1000 عيسوى مين البيروني نے آثار الباقيالمي اور 1007 عيسوى میں رصدگاہ کے اندر مشاہدہ افلاک شروع کر دیا۔ رازی: رازی سائنس دان بغداد (عراق) مین علی بن سبل کے

حلقة درس میں شامل ہوا اور علی بن سبل کی شاگر دی اختیار کی۔ مسلمان ماہرین معاشیات درس گاہوں میں:

ابوعبید القاسم: ابوعبید القاسم کی پہلی درس گاہ اس کا اینے باب ے پہلاسبق سکھنا تھا۔ اس کے بعد آب بھرہ اور کوف گئے۔ قیام بغداد کے بعد آپ نیشابور میں این علمی محن عبداللہ کے یاس مسئے۔ زندگی کے آخری ایام میں تصنیف و تالیف شروع کی۔ علامدابن حرم: علامدابن حرم كرس شعور كو بينية بى ان ك والد نے مشہور ترین عالم عبدالرحمٰن کو ان کا استاد مقرر کیا۔ اس کے بعد علامدائن حزم نے محدث جدانی سے عاعت حدیث کا درس لیا۔ اس

شاعر عمر خیام کی درس گاہ میں تربیت: عمر خیام نے استاد موفق سے ان کی درس گاہ پر تربیت حاصل کی۔

كے بعد علامدائن حزم نے مرية كے علاقے ميں درس و تدريس ير

وفت خرج کہا۔

شاہ ملحوتی کے وزیراعظم کا درس گاہوں کی تغییر میں کردار: نظام الملک طوی جو سلحوقی شاہ کا وزیراعظم تھا، کی اہم درس گاہیں تعمیر کیں۔ اس نے قابل ترین علاء جمع کیے۔شام، خراسان اور عراق میں بہت می اعلیٰ درس گاہیں تائم کیس۔1066ء میں نیشاپور کی عظیم یونیورٹی قائم ہوئی۔ نیشا بور یو نورٹی کے صرف ایک لیکچر بال میں یانج سو دواتیں تھیں۔ نظام الملک کی وجہ سے خراسان کے بڑے شہرول مثلاً بلخ، ہرات اور مرؤ میں یو نیورسٹیاں بنیں۔

نظاميد يونيورشي بغداد: نظام الملك طوى في 67-1065 عيسوى میں بغداد میں نظامیہ یو نیورٹی بنائی۔اس یو نیورٹی میں بہت سے علاقوں ے طلباء تعلیم حاصل کرنے آتے ادر اسا تذہ کی تخواہیں بہت معقول تھیں۔طلبہ سے فیس نہیں لی جاتی تھی بلکہ اکثر کو کتب اور کھاٹا مفت ملك اس وجد ع فريب طلباء يبال تعليم حاصل كرنے عروم ندرب نظام الملك طوى كا يو نيورسٹيز جلانے ميں كردار:

نظام الملك كے دور ميس كل آمدني كا دسوال حصة تعليم ير لكايا جاتا تھا۔ تمام درس گاہوں پر تقریباً تمیں لاکھ روپے گئے تھے۔ نظامیہ

یو نیورش آف بغداد بروس لا کھ کے قریب لاگت آئی تھی۔ ہرسال ایک لا كه رويے نظاميہ يو نيورش آف بغداد كو ملتے۔ يد درس كا اتقريباً 200 سال تک چلتی رہی۔ اس یو نیورٹی میں کتابوں کاعظیم ذخیرہ تھا۔ مسلمان موسیقار: اسلامی سلطنت میں موسیقار اموی اور عباسی دور سے بنا شروع ہوئے۔ بالعموم طور پر موسیقی کے لحاظ سے مسلمان قوم کو دیگر اقوام کا پیروکارسمجها جاتا ہے مگر یہ سراسر غلط ہے۔ مسلمان قوم غزل وموسيقي، نغي مين کسي کي محتاج نہيں تھي۔ بعض اموی اور عبای خلفاء موسیقی کا برا صاف سقرا ذوق رکھتے۔ موسیقاروں کو انعام ملتے۔ اس طعمن میں جیران کن چیز یہ ہے کہ موسیقی کے با قاعدہ اسکول قائم تھے۔ غلاموں اور لونڈ بول کو با قاعدہ اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بغداد اور ومثق موسیقی کے بوے مراکز تقے۔ دربارول میں مغینے ہوتے تھے۔ اس دور کا مشہور موسیقار موصلی تھا اور موصلی کا بیٹا موسیقی کا امام مانا جاتا تھا۔مسلمانوں نے موسیقی کے نے گیت، وهنیل اور راگ دریافت کیے۔ ایک عورت بزل (Buzal) نے سات بزار نے داگ تحریر کے۔ عریب نے ایک ہزار کے قریب راگ ایجاد کیے۔

كتاب الاغانى كے مصنف في شغرادي عاليه كے را كوں كى بہت تعریف کی۔ اسکندری، فارانی، بوعلی سینا موسیقی کے مسلمان سائنس دان اورمصنف تھے۔ بیسب کمال زماند قدیم کی اسلامی سلطنت کی درس گاہوں اور یونی ورسٹیوں کی وجہ سے پیدا ہوا۔ جغرافیہ دان: مسلمان چوں کہ بڑھے لکھے تھے اس وجہ سے وہ نقشے بنا کرسمندروں اور پہاڑوں کے رائے سیر و تفریح کرتے اور وہاں کے مومی وجغرافیائی حالات لکھتے۔ان جغرافیہ دانوں کی درس گاه زمین کو سر کرنا تھی جہاں وہ زمین اور سمندروں میں مشاہرہ كرتے اور كھتے، پر سارى چزيں قلم بند كرتے۔ مثلاً ابن فضلان، عباسی دور کا مشہور دانش ور تھا۔ وہ روس میں عباسیوں کا سفیر تھا۔ این فضلان نے روی علاقوں کی آب و ہوا، موسی حالات، انسانی مزاج، خوراک حتی کہ سائبیریا کے شندے علاقوں، جانوروں اور معدنیات کے بارے میں چزیں نوٹ کر کے قریر کیں۔

اور کی (جغرافیدوان) نے پوری ونیا کا نقشہ بنایا تھا اور سمندرول، نبرول، دریاؤل، جنگلول اور پہاڑوں کے نشانات بھی اپنی کماب یر بنائے تھے۔ غرض یہ کہ سلمانوں نے ساری زمین اور اس پر موجود چیزوں سے سیکھا، مثلاً زین کی سیر جغرافیہ دانوں کی درس

گاہ، جنگلات حکیموں کی درس گاہ ثابت ہوئے۔

بریفالٹ این کتاب "Making of Humanity" میں لکھتا ہے:''اگرچہ یور کی تاریخ کا کوئی پہلو ایبانہیں ہے جس پر ملمانوں کی کوششوں کے اثرات نہ ہوں لیکن سائنس اور سائنسی طریق جو کہ یوریی تہذیب کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کے ذمہ دار ہیں،مسلمانوں کا یہی دیا ہواخزینہ ہے۔"

700 عیسوی کے قریب اموی دور میں ومثق کے اندر سائنسی رصدگاہ بن- پھراس کے بعد بے شار رصدگا ہوں اور سائنسی اداروں کی تغیرات ہوئیں۔ بریفال مزید لکھتا ہے۔"سائنس کی ابتداء عرب تہذیب ہوئی،اس سے پہلے دُنیا سائنس سے ناآشاتھی۔" مسلمان تعلیم میں زوال پذیر کیوں ہو گئے:

دراصل سیمسلمانوں کی بے اتفاقی کا متبجہ تھا۔ اسلام سے دُور ہونے اور اغیار کی رسوم کی پیروی کرنے اور فرقہ واریت یں یڑنے کی وجہ سے مسلمان تعلیم میں زوال پذیر ہو گئے۔ اسلام سلطنت کے کئی تھے ہو چکے تھے۔ اسپین ایک آزاد اسلامی ریاست بن گئی تھی، بور پول نے مسلمانوں سے اسپین چھین لیا۔ تا تار بول کے حملے ہوئے۔ برصغیر، عراق اور فلسطین ومصر پر روی و تا تاری اقوام حمله کرتی رہیں اورمسلمانوں کو تباہ کرتی رہیں۔ وہ اپنی مدد آپ ع تحت الاتے مسلمان آیک دوسرے مسلمان کی مدون کرتے جیبا کہ سقوط اندلس میں پیش آیا۔ سقوط غرناط میں نہایت بے دردی سے اسلامی کتب نباه کی گئیس مگر کچھ کتب بیجا بھی لی گئیں اور پھر مراکش کے ایک علم ذوق آ دمی نے ان کتب کومنگوایا جو تین جہازوں پر لائی كتيس اور اس كوريال نامي ايك محل ميس ركفوايا كيا جوميزرؤ سے 25 میل کے فاصلے پرتھا۔ آج بھی ان میں ے-1850 باتی رہ سني جو آج تک موجود ہيں۔ جايوں تحران نے تو جلاوطني ميں بھی اپنی نادر کتب کا ذخیرہ 53 اوٹۇں پر لاد کر رکھا تھا۔

نواب ضیاء الدین نیر درخشال کا کتب خاند جو جنگ آزادی کے شعلوں کی تذر ہو گیا تھا، اس کے آگ بجرکنے سے پہلے اس كتب خانے سے كتابين مستعار لے كر اور نواب كى مدد سے "جنری الین" نے سات آتھ جلدوں میں مندوستان کی تمام تاریخوں کا نچوڑ پیش کیا۔ علامہ ابن حزم کی 400 کتب میں ے زیادہ تر''اشبیلہ'' میں میردآگ کر دی گئی تھیں۔ 公公公

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



| U        | 1 | خ | ب | 1   | , | 2 | ث | 3 | Ь |
|----------|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|
| ف        | 9 | 3 | گ | ^   | ن | ٠ | 2 | ^ | و |
| 1        | 0 | ڗ | 5 | ت   | Î |   | • | 1 | ص |
| U        | غ | ; | 0 | ,   | ت | ث | ; | 3 | غ |
| <u> </u> | , | غ | 5 | 2   | ş | 5 | B | ت | 0 |
| 1        | j | 1 | Ь | ث   | , | ي | 1 | 7 | ف |
| ,        | ض | 5 | U | j   | ی | Ь | ٥ | 2 | Ь |
| ,        | 4 | 5 | 3 | - ) | , | ڻ | ع | چ | ڑ |
| ^        | چ | 8 | ق | U   | 1 | 5 | U | ی | 5 |
| ت        | خ | ت | ی | ,   | 1 | ş | 1 | ض | 3 |

آپ نے حروف ملا کر دس چیز ول کے نام تلاش کرنے ہیں۔ آپ ان نامول کو داکیں سے باکیں، باکیں سے داکیں، اور سے نیچ ام لیچ سے اور تلاش کر عکتے ہیں۔ آپ کے پاس وقت دس منٹ کا ہے۔ جن الفاظ کو آپ نے تلاش کرنا ہے وہ یہ ہیں:

ووات، كاغذ، حاك منحتى، اخبار، ديوار، جماعت، رجر، استاد، ديك

200115(670)



نعمان نے عصر کی نماز پڑھ کر قرآن پاک پڑھا، پھر گھڑی دیکھی۔ ابھی افطاری میں کافی وقت تھا، سو وہ لیپ ٹاپ آن کر کے فیس بک دیکھنے لگا۔ اجا تک وہ ایک تصویر دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ "اوہ خدایا!" اس کی آئیسیں جیرت اور دکھ سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آ گے دیکھا تو آگلی تصویر میں مزید بربریت کا مظاہرہ تھا۔

" یہ کیا ہو گیا؟" وہ فلسطین کے بچوں کی تصاویر تھیں جنہیں اسرائیلی فوجیوں نے بمباری کر کے شہید کر دیا تھا۔ کئے سے اعضا اور لہواہان جسم!!!"انسان اتنا ظالم بهي موسكتا بي؟"ال في سوجا النا بجول في د شمنول کا کیا بگاڑا تھا۔ ال محدراً ان تصویروں کوشیئر کیا اور فون بر اینے دوستوں کو بھی تا کید کی کدابھی فیس بک مولیں

" بھائی، امی جی کہدرہی ہیں کے " " اس کا چھوٹا بھائی عثان کچھ کہنا ہوا کمرے میں داخل ہوا مگر لیب ٹاپ کی سکر میں بنظر آئ تصوير ديكي كر گويا بولنا اور يلك جھپكنا بھول وكيا۔ 🔰

"نيكيا؟" وومزيد تريب موا

"اسرائیل نے فلسطین پر بمباری کی ہے، بیشید یوسی تھ جیں۔" نعمان نے آنسوضبط کرتے ہوئے کہا۔

" بھائی بہت جھوٹے ہیں۔ "عثان رو بڑا۔ نعمان نے اسے 

کچھ در بعد وہ دونوں افطاری کے لیے دستر خوان پر بیٹھے تو تب بھی عثان کی آئلھیں نم تھیں۔ ابو جان کے استفسار پر اس نے رونے کی وجہ بتائی۔ "بال بیٹے!" وہ افسردگ سے بولے۔ د فلسطیتین پر بردی آ ز مائش آن بردی ہے۔اللہ ان پر رحم فرمائے۔'' ''ابو جی فلسطین میں کیا ہوا ہے؟'' حرانے یو جھا۔

"بیالان کے وی ارول نے ان پر بمبول سے حملہ کر دیا ہے۔ بہت لوگ زخی اور شہید ہو رہے ہیں۔

"كيا انہوں نے اسرائيل کے لوگوں كو مارا تھا؟" حرائے معصوميت

' دخييں بينا، وہ تو بےقصور ہیں۔''

افطاری کا وقت قریب تھا۔ سومزید گفتگو مؤخر ہو گئے۔ حب معول افطاری مے ملے الو جی نے دعا کروائی اور دعا کا بیشتر حصہ فلطینی سلمانوں کے لیے تھا۔

رات وہ سونے کے لیے لیٹے تو ذہن میں وہی تصاویر گردش م اللين - نعمان كي آئلهي نم جو کئيں - اس نے عثمان كي طرف كروث لي تو وه بھي تكيے ميں سر ديئے رور ہا تھا۔ "عثان!" نعمان نے اے بیارے بکارا۔

د قبھیا! رومت، وُعا کرو'' دونوں نے دل ہے اینے مظلوم

2400115165000





# maira Nadeem

بھائی بہنوں کے لیے دعا کی۔

ا کلے دن وہ دونوں اپنا چھٹیوں کا کام کر رہے تھے۔ حرا گڑیا كے ساتھ معروف تھى، جب بوے مامول كى آمد ہوئى۔ سب ائى معروفیات چیور کران کے استقبال کو لیکے۔

"السلام عليكم، مامون جي!"

"وليكم السلام، بيارے بجو!" أنبول في حرا كو كود مين أفحا ليا اور نعمان، عثان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ای بھی ان سے ل کر بہت خوش ہوئیں۔ وہ کافی ور بچول ے گب شب کرتے رے اور جاتے ہوئے البیں وقوت دے گئے کہ اتوار کو افطاری ان کے گھر کریں جہال چھوٹے مامول اور خالد کے اہل خانہ بھی افظاری پر معوجیں۔ بچول نے زور وشور ے بامی بھری اور بے چینی سے اتوار کا انتظار کرنے لگے۔

ان کے جاتے ہی نعمان اینے کرے میں گیا، الماری کے سب ے اور والے خانے سے ایک لفاف نکالا اور رقم سننے لگا۔ وہ ایک سال سے اپنا جیب خرچ ،عیدی اور مختلف مواقع پر ملنے والے میے جمع كرر بالقاراس في ريبوك كنثرول كارخريد في تحى \_ بياس كا اوراس كے تايا زاد ياسر كا جنون تحا اور دونوں نے اسم بى رقم جمع كرنے كا ارادہ کیا تھا۔ آج بھی ماموں جان نے اے سورویے دیے تھے۔اس نے وہ بھی سابقہ جمع شدہ رقم کے ساتھ رکھ دیے اور یاس کو فون کیا

> تاكداس سے يوچھ سكے كدكتنى رقم جمع موكى ب-یاسر کی بیت بھی لگ بھگ نعمان کی بیت کے برابر بی تھی۔ ہاتوں ہاتوں میں نعمان نے اس کو فلسطین یر اسرائیلی حملے کی بابت بتایا۔ وہ بھی من کر دکھی ہو كيا\_آخر مي نعمان نے اسے اتواركو ماموں كے گھر افطاری کی اطلاع دی۔ وہ ہس دیا۔ "متم تو بہت خوش ہو گے۔'' نعمان مسکرایا۔''بال یار، ایک شہر میں ہوتے ہوئے بھی بھی بھار ہی موقع ملنا ہے کہ سب اکٹھے ہوں۔ خصوصاً حسن مامول تو این استال میں اتنے مصروف رہے ہیں کران ے ملاقات کرنی ہوتو گھر کی بجائے اسپتال جانا ى بېتر ہے۔"

" چلو، احجا ہے۔اب اتوار کو ان سے بھی مل لِينَا\_''''ان شاء الله \_ احيما الله حافظ!''

..... \$

ہے بھی عیدی ملے گی۔ لگتا ہے عید کے بعد میں ریموث تنرول کار

نعمان جب بھی نماز کے بعد دُعا کے لیے ہاتھ اُٹھا تا تو دھیان

اتوار کو حسب تو قع برے مامول کے گھر اظاری شان وار

والی آتے ہوئے بوے مامول نے دوبارہ دعوت دی۔ "آپ

"بہت شکر محن بھائی۔" ابونے جواب دیا۔"مگر ہمارا عبد پرسیال

بح تو یہ سنتے ہی خوشی سے اُجھل بڑے اور نعمان نے تو فوراً جوڑ

كوث جائے كا ارادہ بـ بال بحائى بہت اصراركررے بيں اور ابا جان

کی طبیعت بھی ٹھیک ٹیس ہے، ان کی عیادت بھی ضروری ہے۔" ابو تی

نے نعمان کے تایا جان کا ذکر کرتے ہوئے شائنگی سے معذرت کر لی۔

تورُ شروع كر ديا\_"دادا ابوتو اتى سارى عيدى دية بي، چرتايا جى،

تائی جی اورسلنی آنی ہے بھی عیدی ملے گی۔ ابو کے کزن انکل منور بھی

سال کوٹ میں ہی رہتے ہیں، یقیناً ان کے گھر بھی جائیں گے، وہاں

رہی۔ ان کو زیادہ لطف اینے کزنز سے ملنے میں آیا۔ حسن ماموں تو

افطاری سے وی منٹ پہلے ہی بہنچہ وجہ وہی اسپتال کی مصروفیت۔

فلسطینی بچول کی طرف چلا جاتا۔" کاش میں ان کے لیے بچھ کر

سکتا۔ '' وہ حسرت سے سوچٹا گراس کے بس میں کچھ نہ تھا۔

مامول ایک فرض شناس داکٹر تھے۔

لوگ عید کا دن بھی میں گزار ہے گا۔"

لے لول گا۔" اس كا ول بليول أحصلنے لگا۔ دروازہ ياركرتے ہوئے وہ مامول کو یاو د بانی کروانا نه مجلولا۔" مامول جی جم،عید بے شک تایا جی كے بال كريں مح مروايس آكرآب سے بھى عيدى ليس مح-" صد شكركه اى، ابونے اس كى بات نبيس سى، مامول مسكرائے-" كيول نبیل بیٹا، ضرور دول گا۔" اور وہ شادال وفرحال گھر واپس لوٹا۔ گر آتے ہی نعمان نے باسر کوفون کر کے عید وہاں منانے کا

مر وہ سنایا وہ بھی بے چینی ہے ان کے آنے کا انظار کرنے لگا۔ خلاف توقع حسن مامول سے جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگئ۔ وہ زیادہ دیرنہیں تھبرے۔ لاؤنج میں سبھی اہل خانہ موجود تھے، جب انہوں نے بات شروع کی۔'' آپ لوگوں کوفلسطین کی موجودہ صورت حال سے تو آگاہی ہوگی ستم یہ ہے کہ اب اسرائیل نے اسپتالوں كوبهي نشانه بنانا شروع كر ديا ہے۔فلسطين ميں ادويات، ايمبولينسوں اور ڈاکٹروں کی بہت ضرورت ہے۔اسلامی ممالک کے ڈاکٹروں کی سطیم FIMA نے فلطین کی امداد کی ایل کی ہے اور یا کتانی ڈاکٹروں نے کم از کم دوایمولینوں کی فراہمی کا وعدہ کیا ہے۔ ہمیں اس کے لیے تقریباً 80 لاکھ درکار ہیں۔ اگر آپ تعاون کرنا جاہیں تویقینا الله آپ کا اجرضا کع نہیں کرے گا۔"

الله كى راه يين دي كے ليے تو اى، ابو جميشہ تيار رہتے تھے۔ ای این کرے میں جا کر قم لے آئیں۔ ابونے چیک لکھ کر مامول کے حوالے کیا اور نعمان ....اس کے ذہن میں پچھ در ہی کشکش رہی۔ "فلطینی بیوں کے لیے کھ کرنے کی خواہش....

1.... f Son = 10

ميري خوابش ريموث كنرول كار....

صدقه، انفاق، الله كوقرض.....

اور فیصلہ ہو گیا۔ وہ اُٹھا اور این کرے کی الماری سے جمع شدہ پیپوں کا لفافہ لا کر ماموں کو پکڑا دیا۔عثان ادرحرائے وعدہ کیا کہ وہ عید کے بعد عیدی کی رقم فلطین کے لیے دیں گے۔ مامول ان کے جذبے سے بہت متار ہوئے۔ است

نعمان بہت در سے باسر کو سمجھا رہا تھا مگر وہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ وہ لوگ دو پہر کو بی تایا جی کے گھر پہنچ تنے اور اب عصر کے بعد وہ ا باسر کے کمرے میں موجود تھا جب اس نے باسر کو وہ سب باتیں

بنائیں جو حسن مامول نے کی تھیں، گر یاسر ایک روپیہ بھی دینے کو تيارنبيل تفا بلكه وه نعمان كوبھى سمجھا رہا تھا۔

"پیسب تنظییں وغیرہ فراڈ ہوتی ہیں،خود بی پیے کھا جاتی ہیں۔" "اب ایسے الزام تو نہ لگاؤ۔" نعمان تڑے اُٹھا اور تاسف سے بولا۔ "متم نے تو خوانخواہ این رقم گنوائی۔" مگر نعمان کے دل میں ذره بجر بشیانی نہیں تھی۔ ''میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا ہے۔ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو کئ گنا بوھا کر واپس کرے گا۔

"مريس نے وہ كارخريدنى ب-"ياس نے كہا-" کار بعد میں خریدی جاسکتی ہے۔" نعمان نے جواب دیا۔ "میں بورے سال سے بیے جع کررہا ہوں، اب جب تعوری ی کمی رو گئی ہے تو میں ساری محنت ضائع کر دوں؟" پاسر تنگ کر بولا۔ " دیکھو یاس صدقہ بلاؤں ،مصیبتوں کو دُور کرتا ہے۔"

" مجمع ير في الحال كوئي مصيبت نازل شيس موكى اور ندكوئي بلا آئی ہے۔ ' وہ بدتمیزی سے بولاتو نعمان دکھ اور افسوس کے جذبات میں گھرا وہاں سے اُٹھ آیا۔''اللہ تنہیں ہدایت دے۔'' وہ زیرلب بربروایا۔ باقی کے ون بھی نعمان اور یاسر ایک دوسرے سے تھنچے تھنے رہے۔ یاسر اس کو چڑانے کے لیے عثان کو اپنی آنے والی ریموٹ کنٹرول کار کے قصے سنا تا مگر نعمان کے دل میں بہت سکون تھا۔ اے سی قتم کا کوئی چھتاوا نہ تھا۔

عید کے تیسرے دان وہ لوگ واپس آ گئے۔ وہ تام وال بدم رگی کو بھول کر دوبارہ براحائی میں مصروف ہوگیا۔ عثان کی زبانی بی اسے خبر موئی کہ یاس نے اپی پستدیدہ کارفرید لی ہے۔ اس کارنگ سرخ ب اس کی رفتار بہت تیز ہے اور اس کی بتیاں بھی جلتی ہیں دغیرہ وغیرہ۔ سب رشتہ داروں سے ملی ہوئی عیدی جوں کی توں رکھی تھی۔ نعمان کا ارادہ تھا کہ اگلے سال تک وہ دوبارہ مطلوبہ رقم جمع کر لے گا اور چروه بھی کارٹرید لےگا۔

مید دان بعد بی بارشوں کی وجہ ے گری کی شدت میں کافی کی آئی گرید بارشیں سلائے کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں۔ بہت سے شہر زیرآ ب آ گئے اور ان میں سے ایک سیال کوٹ بھی تھا جہال نعمان کے تایا جی کا گھر تھا۔ وہ لوگ بمشکل جانیں بچا یائے، گھر کے سامان میں سے صرف زبور اور نفذی سنجال سکے۔ باقی بورا گھر یانی کی لیب میں تھا۔

بورا گر.... یاسر کی سرخ رنگ کی ریموث کنرول کار بھی ....!!! مصیبت نازل ہو چکی تھی۔



میں ایک سادہ دیہاتی لڑکا اپنے گاؤں میں پانچویں جماعت
میں پڑھ دہا تھا۔ پچھلی جماعتیں میں نے امتیازی حیثیت سے پاس
کی تھیں۔ جھے اپنے گھر والوں کے ساتھ شہر میں آنا پڑا۔ جس
علاقے میں ہم اقامت پذیر ہوئے، اس کے سب سے اچھے اسکول
میں ابو نے جھے داخل کروایا۔ اسکول نے گھر سے دُور تھا گر گاؤں
کی پُر مشقت زندگی کے مقابلے میں یہ تکلیف بہت ادنی تھی۔ میرا
کی پُر مشقت زندگی کے مقابلے میں یہ تکلیف بہت ادنی تھی۔ میرا
داخلہ بہت مشکل سے ہوا کیوں کہ میں انگریزی میں بہت کم زور
تھا۔ سخت محت اور ٹیوٹن کی یقین دہانی پر جھے پانچویں جماعت میں
داخلہ بل گیا۔

پہلے دن پر سال صاحبہ مجھے خود کے کر کمرہ جماعت ریس اس کا بیا ساتھی ہوں۔
آئیں۔ انہوں نے بچوں کو بتایا کہ میں ان کا بیا ساتھی ہوں۔
پڑھائی بچے دن ہوئے شروع ہو چی ہے لیڈاسب میری اور کریں۔
اس دن جھے بہت مجب لگ رہا تھا۔ میرے بال بہت بوے سے اور ان بیل خرورت کے زیادہ تیل لگا ہوا تھا۔ بالوں کی سیدھی ما تک اور گہر ہے سرے کی وجہ ہے جی دور ہے ہی بیچانا جارہا تھا کہ میں کسی دیبات سے آیا عول شیاوار کے بائح بہت کھلے کہ میں کسی دیبات سے آیا عول شیاوار کے بائح بہت کھلے سے آیا عول شیاوار کے بائح بہت کھلے سے اگر چہ میں نے نیاسوٹ بہنا ہوا تھا گر اس کی سلائی گاؤں میں کرائی تھی اور بیشر تھا۔ زیادہ تر بیچ تو یہاں شلوار تیم مینے میں کرائی تھی اور بیشر تھا۔ زیادہ تر بیچ تو یہاں شلوار تیم کی صاحبہ نے سے۔ میں نے بچوں کو دنی دنی انہی بنتے دیکھا۔ اُستانی صاحبہ نے سے۔ میں نے بچوں کو دنی دنی انہی بنتے دیکھا۔ اُستانی صاحبہ نے

حاضری رجشر ڈیس میرا نام لکھا۔ انہوں نے حاضری لینی شروع کی تو کاشف کے نام پریس چونکا۔ وہ دہلا پتلا لڑکا مجھے پسند آیا۔ گاؤں میں میرا سب سے اچھا دوست کاشف مجر تھا۔ میں نے ای وقت فیصلہ کر لیا کہ میں اے اپنا دوست بناؤں گا۔

اُستانی نے میرا تعارف کروایا اور مانیٹر سے کہا کہ مجھے پچھالا کام سمجھا نمیں۔ مجھے تھی دیا کہ دو تین دن تک یونی فارم اور کتا ہیں لے لول۔ نیچر کے کمرہ رجاعت سے باہر نگلتے ہی پچھاڑ کے میری فالیک کے گرد جمع ہو گئے۔ انہی کے عقب سے کسی نے زور سے کہا دوارے میرنیا افروٹ کہال سے آگیا۔۔۔۔؟''

اس بات پر سارے بچے بننے گئے تھے۔ لڑکوں سے زیادہ الزرکیاں بنتی تھیں۔ اس دن کے بعد سے مید میرا نداق کا نام بن گیا جیسے میری چڑ ہو۔ میری عدم موجودگ میں ادر بھی کھار میرے سامین بھی افروٹ کہ کر یکارا جانے لگا۔

میں اس بات کا بُرانہیں مناتا تھا۔ اس کی دو وجوہ تھیں۔ ایک تو یہ کہ بین اس بات کا بُرانہیں مناتا تھا۔ اس کی دو وجوہ تھیں۔ ایک تو یہ کہ اخروٹ میرا پہندیدہ میوہ تھا اور دوسرایہ کہ میں خود ان باتوں پر ہنستا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ یہ کس قدر بے قلاے لوگ ہیں۔ دوسروں کی قلر کرتے ہیں اور اپنے بارے میں اپنے وقت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ بھے یہ بے وقوف معلوم ہوتے تھے۔ بارے میں نہیں سوچتے۔ بھے یہ بے وقوف معلوم ہوتے تھے۔ میری ہے نیازی کا یہ نتیجہ نکلا کہ میرا نام پکا نہ ہو سکا۔ اکثر

بچوں نے مجھے اخروٹ کہنا چیوڑ دیا۔ بچھ میرے ساتھیوں نے بہت کوشش کی کہ میں چڑ جاؤں، نارائسگی ظاہر کروں مگر ان کا مضور میں نے کام یاب نہیں ہوئے ویا۔ کاشف مجھے بہت کہنا تھا کہ میں اُستانی ہے اِن کی شکایت لگاؤں مگر میں منبع کر ویتا۔ آخر اس نے خود ہی اُستانی سے کہدویا کہ بیج مجھے اخروث کہتے ہیں۔ حساس اور مدردطبعت کی مالک مس عزالہ نے فورا اس بات کا نوش لیا۔ انہوں نے مجھ سے بوچھا کہ مجھے کون کون اس نام سے بکارتا ہے۔ میں نے جواب دیا کر بتا تبین کون کہنا ہے اور کیوں کہنا ہے، ببرحال بچھے برانہیں لگنا کیوں کہ کئی کے کہد دینے سے چھ ہو جاتا تو دُنیا اور نیج ہو جاتی اور اگر کسی کو مجھے اخرون کہ کر خوشی ہوتی ہے، تو میں بھی اس میں خوش ہوں، سو یار مجھے اخروے کہیں۔

مس غزاله بهت متارُ موئيل انهول نه مجھے ايك جيرو قرار دیا اور بچوں سے کہا کہ وہ بھی میری طرح مشاوہ دل بنیں۔ جھ ے صبر اور برداشت سیکھیں۔

میں آپ کو کاشف کے بارے میں بتانا بھول گیا۔ وہ میرا یکا دوست بن چکا تھا۔ میں اس سے انگزیزی میں مدد کیتا تھا اور اسے حساب سکھا تا تھا۔ اس نے کہلی مرتبہ خساب میں بہت اچھے نمبر لیے اور میں نے خود کو اخروٹ کہنے والوں کو ایک سچا اور کھرا جواب دیا۔ جب یانچویں جماعت کا رزلث آیا تو سب سے جان کر دنگ رہ گئے کہ پہلی یوزیشن میں نے حاصل کی تھی۔ انگریزی میں مجھ نمبر کم ہونے سے اسکول بھر میں ٹاپ کرنے سے رہ گیا تھا۔

اس وقت تک میں نے اینے آپ کو بدل لیا تھا۔ اپنی وضع قطع این ہم جماعتوں جیسی بنا لی تھی۔ میں نے دن رات محنت کی تھی اورائے گاؤں کی طرح یہاں پر بھی پہلے نمبر پر آیا تھا۔ رزلٹ ملنے کے بعد اسکول بھر میں خوب ہلا گلا ہوا۔ ہم سب این جماعت میں آخری مرتبہ جمع ہوئے تھے۔سب مجھے مبارک باد دے رہے تھے۔ میری ہم جماعت ثناء،مس سیما کی بہن تھی۔اس کا پوری جماعت يررعب قائم تفارال كيول ميل وه واحداد كي تقى جو مجھے ميرے سامنے اخروث كہتى تھى۔ كاشف نے كئى باركہا كه ثناكى شكايت لگاؤيا كم از سم كوئى جواب دے دوگريس بيد كهد كرمنع كر دينا تھا كداہمى جواب دے کا وقت نیس آیا۔ پھر جب وہ مجھے مبارک باد وے آئی تو ہیں نے کاشف کی تلاش میں ادھر اُدھر نظر دوڑائی کہ آؤ و کھے لوگ جواب یوں بھی دیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کھ نیا کر دکھا کمی تو آپ عے

خالف بھی آپ کوآ کر مبارک باوضرور دیتے ہیں۔ كاشف شايدبابر تفا- ثناء ميرك ياس آكر بولى: مبارك ہوتم اوّل آئے۔ ہم سب بہت جران ہیں۔" " شکر پر شاہ ا میرے ہم جماعتوں نے میرا خیال رکھا اور میرا حوصلہ بر هایا۔" میں نے کہا۔

"اجھا....!" شاء حیرت سے بولی۔ "كون .....؟ كياتم في ميرا خيال نبيل ركها؟" بين في بحى حیرت ظاہر کیا۔

" پتانہیں!" وہ بے نیازی سے بولی۔" اچھا سنو، سما باجی کہد ربی تھیں کہ میں تم سے ریاضی میں مدد لیا کروں۔ تم میرے ساتھ دوی کرو کے ناسیہ"

"بنیں ....!" میں نے صاف انکار کر دیا۔ ثنا کی آتکھیں حرت ہے مجیل گئیں۔" کیوں؟"

میں نے پُرسکون انداز میں کہا۔''اس لیے کہ میں ایک اخروث ہوں اور مونگ کھلی ہے دوئی نہیں کرسکتا۔"

ثناء چونک کر مجھے ویکھنے لگی۔ وہ حیران رہ گئی تھی کہ میں نے اے مونگ پھلی کہا ہے۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر ڈیسک پر بیٹھ کر رونے گی۔ میں گھرا گیا کہ اب کیا کروں، کیسے اس سے معافی مانگوں۔ میرے نداق پر سال کی اتنی رنجیدہ ہوجائے گی، میں نے سوچا نہ تھا۔ کر پھر اس کے قریب بیٹے کر اسے جیب کرانے لگی اور مجھے گھورتے ہوئے اس سے یو چھا کہ میں نے کیا کہا ہے۔

مدیحہ کے استقصار پر ثناء نے غصے سے تجرب کیجے میں بتایا کہ میں کتا مغرور انسان ہول اور مجھے لڑ کیوں ہے بات کرنے کی تمیز نبیس اور واقعی میں ایک اخروب ہوں، بلکہ مجھے اخروث کہنا نیکی کا

مجھے ثناء کے انداز اور اس کی بات پر انسی آگئی۔ ہم تین بھائی تے اور ماری بین کوئی نہ تھی ۔ بیل تو خاص طور پر بین کی محبت کے لیے یاگل ہور ہا تھا۔ ہرائر کی میں جھے اپنی این کاعکس نظر آتا تھا۔ تناء بھی تو میری بہن تھی۔ وہ مجی نہیں روئی مگر آج میں نے اسے ألا ديا تها\_ال بات كالحصيمي وكه بوا يرب بنين ير فاء اور ير گئے۔ میں نے فورا کانوں کو پکڑ کر سوری کہا۔ وہ منہ پھلائے بیٹھی ری پر جب میں نے اٹھک بیٹھک شروع کی اور تیں تک پہنچا تو وہ نیس دی۔ کوئی ناراض بنس وے تو اس کا مطلب معاف کر دینا

ربانے سے توت جاتے تھے اور کھانے میں بہت برے وار تھے۔ ای کیاب موے سے کھارے تھے اور بس بھی رے تھے۔ ( اس من نے تسلیم کر الیا کہ واقعی اخروث اخروث ہوتا ے کی فرامیں مزے دار اور دماغ کے لیے مفید ہوتا ہے مرکسی کے کہ دینے ہے کوئی اخروث نہیں بنا۔ 拉拉拉



آبدوز اس مشتی کو کہتے ہیں جے جب جاہیں پانی کی سطح پر چلائیں اور جب جابیں یانی کے اندر دوڑا کیں۔اس کی ضرورت اس لیے یوی کدوشن ك ركرى جهاز يرحمله كرنے كے ليے كلے جهاز يا عام كشى ير جانا جان جوكوں كاكام تقاريانى كاندر حيب كرجائين تووشن كويتا بهى نبين جاتا تويه مقصد آبدوز نے بورا کیا۔

سب سے پہلی آبدوز 1620ء میں بالینڈ میں بنائی گئے۔ یہ یانی کی سطح ے صرف یا فج گز نیچے اُر سکتی تھی۔ اے بارہ ملاح باتھ سے چلاتے تھے۔ 1800ء میں بھاپ سے چلنے والی آبدوز بنائی گئی۔1898ء میں بالینڈ میں پٹرول سے چلنے والی میں (20) گز لمبی آبدوز بنائی گئے۔ اس نے برطادیہ، فرانس اور امریکا کے بحری افسروں کے سامنے جنگی تجربات کا مظاہرہ کیا۔ جَنَّلَ جِهازوں کے مقالمے میں آبدوز کام یاب رہی۔

يلى اينى آبدوز امريكانے 1955ء من بنائى اور 1960ء من ايك امریکی آبدوز نے یانی کی سط پر اُبحرے بغیر 84 دنوں میں وُنیا کے گرد بورا چکر لگایا۔ آج کل امریک اور روس کی آبدوزیں سمندر میں ایک بزار فث کی مرائی تک اُنز عمتی ہیں اور مینوں یانی کے اندر رو عمتی ہیں۔ جب آبدوز پانی میں یانچ سونٹ کی گہرائی پر ہوتی ہے تو اس کے برمرائع ایج پر تمن ثن دباؤ پڑا ہوتا ہے۔ آبدوز بنائی گئی جنگی مقاصد کے لیے تھی لیکن اب اس سے مفید کام بھی کیے جا رہے ہیں۔ تباہ شدہ جہازوں کے مسافروں کو بھایا جاتا ہے اور اب تحقیق کے کام کے لیے بھی استعال کیا جارہا ہے۔

الله تعالى نے جس طرح زمین يرخوراك كے ليے بے مار ذرائع پيدا کیے ہیں، ای طرح سمندر کے اندر بھی بے شار چڑیں موجود ہیں جو کھانے ینے کے کام آسکتی ہیں۔ آبدوز الی چیزیں طاش کرنے میں بہت مفید (سنل نازفريداجد، حدرآباد)

ہوتا ہے۔ ب مجمعة من كريس زياده موشل يول مول- زياده مل جول رکھنے سے کتراتا ہوں کر اس ون اسب کے پیرانیہ روپ بھی وجی اپ كه مين يحد في يراك الأكر وتا مون.

كاشف لي الله الله وه أي بان ليا كر الله آب منوانے کے کی طریقے ہیں اور تعلیم میں بہت طاقت ہے۔ بدلہ لين اورايناسر بلندك في كم ليتليم الجهاراسة ب-وہ بہت اچھا اور یادگار دن تھا۔ اسا تلاہ نے میرے ہم جماعتوں ہے کہا کہ ان سب کول کر جھے پارٹی دینی جاہے، کیول کہ میں

نے کمال کر دیا ہے۔ سب مان معلم الدنی کے لیے ون مقرر ہو گیا۔ سب کے پیمے اکٹھے کر کیے۔ الله دین سب کے گروں سے اینا کھانا ساتھ لائے۔ اسکول میں کولٹر ڈرٹک رہوں مکو اور سوے وغيره بمي تق - كائ روم و جنداول على الله على بات ے مجھے میرے دوستوں اور میری سول کے است عزت دی تھی۔ ثناء تو میری بہت اچھی بہن بن گی تھی۔ یا اٹی ختم ہوئی تو میرے ووستوں نے جھے مشائی کانے کی فرائش کی۔ ان کا خیال تھا كه بيس في اتنى كام ياني حاصل كى بيع توسير كا والي خوشى ے محص مخانی کے لیے رقم دے دیں می مگر میں نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا که اوّل تو میرے والد ایک فریب کسان بین اور دوس ید که میں گاؤں میں بھی ہمیشہ فرسٹ آتا رہا مگر انہوں نے مجھے مٹھائی کے لیے بھی سے نہیں دیئے۔

اس کے باوجود الکے دن جب میں اسکول پہنیا تو میرے باتھوں میں مضائی کا ایک بڑا ڈبا تھا۔ مجھے بورا سال ستایا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اپنے دوستوں کو تھوڑا میں بھی ننگ کروں۔ پھ کام یابی کا نشه تھا یا شرارت کا موڈ۔

جب كاشف نے سب كے سامنے مشاكى كا دبا كھولا تو اندر ے اخروٹ نکلے۔ ڈیا اخروٹوں ہے لبریز تھا۔

اس دن اس نے اپنی بوری جماعت کو منتے دیکھا۔ میں بھی بہت بنیا بلکہ میں اور کاشف تو اتنا بنے کہ آنکھوں میں آنسوآ گئے۔ کی لڑکیاں بنتے بنتے کاس سے بھاگ کئیں۔ موزی در بعد ب یات بورے اسکول میں پھیل گئے۔ سب لوگ بنس رے سے الی نے اسے اسا تذہ، چوکدار، مای اور برسل صاحب کو بھی منتے ( کھا اوراخروت ووتوامل م كالفيركا اخروت تن جو باته ميل

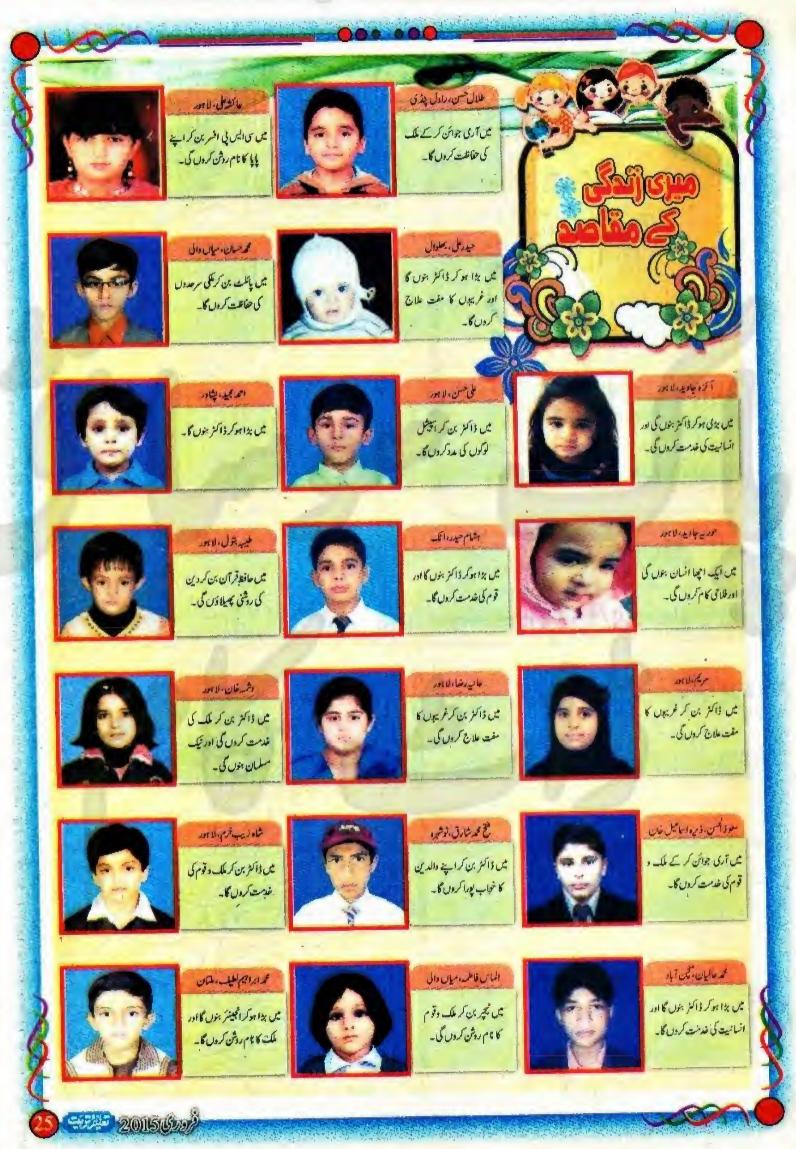



און בי ולן ביאי בליליל אים באנ פינים דיציני פינים פינים 17 בילג איני





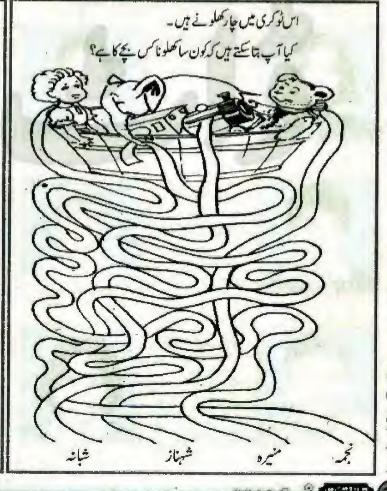

10 لظم "ساق نامة" علامه اقبال ك مجوعه كلام بال جريل مي بي بي ب نظم كب لكسى كني؟

#1937\_iii

-1936-ii

-1935\_i

## جوابات علمي آزمائش جنوري 2015ء

1\_ علية غداوندي 2\_ 14 كر \_ 3 كوفي رعك تين 4\_ جايان 5- أعربليا 6- وارت كركيميال على 7-3000 نك بلند 8- كوي رواعلى 9-كشور (عكمر) 10-بيز يتول والى سيزيال

این ماہ بے شار ساتھوں کے درست عل موصول ہوئے۔ ان بی سے

3 ساتھوں کو بذراید قرعہ اعازی افعامات دیے جا رہے ہیں۔ 🖈 آمنه عمران ، لا بور (150 رویے کی کتب)

🖈 حسن رضا مردار، کامو کے (100 رویے کی کتب)

🖈 مریم افان لا ہور (90 روپے کی کتب)

دماغ الراؤ سلط مين حصد لين والے والے والے الحد بجول ك نام بدور اليو قرعد الدازى: رضوان اشد، بشاور منالل سليم، اسلام آباد- لاريب ممتاز، لا مورب مومند عديم، گوجرانوالد محمد عتیق الرحمٰن اسلم، میر بور آزاد کشمیر - نادمیه طارق، حیدر آباد - طهٔ ياسين، حيدر آباد محمد زبيان، محمد وردان، حافظ محمد زكوان، ببادل يور محمد طيب اكرم، گوجرانواليه سعد زواد شيخم، يشاورنه رميشه نور، محمد ريحان احمد، اسلام آباد. شنراوی خدیجه شفق، لا بور عروه جاوید وژانگی، بهاول نگر ـ فائزه رضا، تجرات ـ اريب ظفر، لامور ليافت على، عبدالخبير، كرا چي- محد سمخ، كرا چي- اساور بنت آصف، بيناور نين محبوب، جبلم راهيد فيم، نازيد نديم، راول بنذى كينت عروج توید، لا مور محد اسامه ملک، راول پندی- اسامه ظفر راید، جہلم محمد اساعیل، عائشہ اسلام، اسلام آباد۔ محد حارث سعید، بورے والا۔ رومین زمان، كرك - حامد رضا، بهاول يور مقدى چوبدرى، راول يندى حسن عبدالله، وشهه الهور محد عثان، كامو يك حذيف اولين، فيصل آباد فيفان احد، لا مور محمد حاشر، لا مور على عبدالله ، فيصل آباد مشعال آصف، لا مور مجمد اواب، فيصل آباد شفق فاطمه، راول ينذي ايمان جواد، اسلام آباد مريم عبدالسلام يشخ، نواب شاه- فاطمه زابد، فيكسلا- سميد توقير، كراجي - كول صادق چوبدري، گوجرانواله كيشك مكول شهرادي قادري، خديجه نشان، عليمه نشان، حامد على قادرى، نفيسه فاطمه قادرى، محد عمر عطا قادرى، محد نويد قادرى، نورحسين قادري، كامو يحكيه محمد عائش رضا، لا بهور محمد توبان، بهاول يور طاهره راني، بهاول يور - سعد ناصر خان، لامور - ناصره مقدس، شيخو يوره - محد حزه فاردق، اوكار و- محد حزه، قيصل آياو- عذن سجاد، جعنك صدر- طوني راشد، لا مور-صهيب نور، حجر اسامه، عثان فيم ، كراجي - ازكي آصف، بيثاور عبدالله مسعود، فيهل آباد - هصه اعاز، بازه بهلك - فراز، كراجي - بلوشه مريم، بيثاور-



درج ذیل دیے گئے جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔ 1- س پغیرکواک مچلی نے نگل کیا تھا؟

i- حفرت يوسف " أ- حفرت يولن أأرحفزت واورة

2- شير يكال جدوجيد آزادى كي كس ليذركوكها جاتا ي؟

أ\_مولا نامحمة على جو مر ii \_مولوى فضل الحق iii\_مولانا ظفر على خان

3\_ تيز رفار اليكثران كوكيا كهاجاتا ٢٠

أرالقاريز ii بينارې 716-iii

4\_مرزا غالب كاس شعركا دومرا بهرع بتايي-

عملتاكس يركول مرے دل كا معالم

5 یا کتان میں کرکٹ کی سب سے بوی ٹرافی کا کیا نام ہے؟

i- ياكستان ٹرانی أ- قائداعظم ٹرانی iii- حبيب بنك ٹرانی

6- ويت نام كس براعظم من وأقع بيد؟

أ- براعظم امريك ii- براعظم الثياء iii - براعظم آسٹریلیا

7- قرآن ياك كرب ع يبل مافظ كون في؟

ألأر حفرت ابوبكرة ii - حضرت عثمان ً ا-حضرت علي

8- ياكتال كا وه كون سا واحد جزيره ب جبال آبادي يا؟

ii - كوادر iii ـ بن قاسم ا-منوره

9- ياكتان كا قوى جانوركون سا ٢٠

أ- باره سنگها الله برن أأت مارتور



جب همو ذراسمجھ دار ہو گیا تو مکیم کی اسے دوائیوں کا بکس اٹھوا کر ساتھ لے جانے لگے یا جہاں بھی کسی مریض کو دیکھنے جاتے، همسو كوساتھ لے جاتے۔ رفته رفته همسو كو دوائيوں كى پيچان ہو گئی۔ وہ حکیم جی کی ہر بات کو غور سے سنتا اور دیکھتا تھا۔ ایک خاص بات جو همسو نے نوٹ کی، وہ پیھی کہ مکیم جی مریض کی نبض و كيحة بى يوجهة: "فلال چيز كهائي موكى، چنه كي دال كهائي تقى نا؟" مجھی کہتے: ''بادی کا اثر ہے، گوبھی کھائی ہوگی؟'' ایک دن شمسو نے عکیم جی کواچھے موڈ میں دیکھ کر یوچھا:

"حكيم جى! يهآب كوكيم يا چل جاتا ہے كه مريض نے كيا کھایا ہوگا؟'

"ارے بے وقوف! میکون سامشکل کام ہے۔ مریض کے گھر میں یا آس یاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز بڑی نظر آجاتی ہے مثلاً کوئی چھلکا، کوئی ن كى مجى چيز،ال سائدازه كر ليت بين كدمريض نے كيا كھايا ہوگا۔" همسو نے بیرخاص ککتہ بھی ذہن نشین کر لیا۔ کئ سالوں بعد جب حكيم جي فوت هو گئے تو ان كا شاگردشمسو، حكيم شس الدين بن كر گاؤل میں حکمت چلانے لگا۔ لوگوں نے اسے ہمیشد مکیم جی کے ساتھ ویکھا تھا، اس لیے اس سے علاج کرانے لگے۔ وہ اندازے سے کوئی دوائی دے دیتا اور انفاق کی بات کہ اکثر مریض اجھے بھی ہو جاتے۔تشخیص کا طریقہ اسے یاد تھا کہ مریض کے گھر میں وافِل ہوتے ہی جائزہ لیتا

کمرے میں بھی کوئی الیم چیز دکھائی نہ دی جسے وہ تشخیص کی بنیاد بناتا۔ اجا تک اس کی نگاہ مریض کی ڈاڑھی پر پڑی۔ ڈاڑھی کے سیاہ بالوں میں نمدے کا سفید دھا گا عین تھوڑی کے ینچے الجھا ہوا تھا۔ (نمدہ، یکی اون سے بنا موا غالیے یا توشک موتا ہے جو سردیوں میں بستر پر بچھاتے ہیں۔) نمدے کے دھاگے کو دیکھ کر حکیم مٹس الدین ایک دم چونک کر بولا: "بال اب مجھ میں آیا! آپ نے نمدہ کھایا ہوگا!" مریض نے گھبرا کرائی کلائی حکیم سے چھڑالی اور کہا:"آپ تشریف

لے جائے! مجھے آپ بے علاج نہیں کرانا، آپ تو ٹیم حکیم خطرہ جان ہیں۔" بچوا جومعالج این کام میں مہارت ندر کھتا ہو، اس سے علاج کرانا ایٹی جان کوخطرے میں ڈالنا ہے، لہذا ایسے لوگوں سے بچنا جا ہے۔



جولائی کو یوم انقلاب منایا جاتا ہے۔ اس ملک کی تاریخ حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت سے مصر علیہ السلام کی ولادت سے مصر علیہ السلام کی ولادت سے مصر (Egypt) کا رقبہ 1002450Km² ہے۔ اس کا دارالحکومت قاہرہ (Cairo) ہے۔



سرد موسم میں افکیشن کے اثرات کو کم کرنے کے لیے لوگ بوشاندہ پیتے ہیں۔ بنفشہ اس کا اہم جز ہے۔ بنفشہ یا Species ہیں۔ اس کا سائنسی نام "Viola" ہے جس کی چھسو Species ہیں۔ اس کا تعلق "Violleae" خاندان سے ہے۔ اس کو فروری کا پھول کا تعلق "Flower of February) بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جھاڑی نما سدا بہار پودا ہے۔ اس کے بیتے دل نما ہوتے ہیں۔ پھول وائلٹ رنگ کی پانچ بیوں (Petals) برشمل ہوتا ہے۔ مارچ ادر اپریل

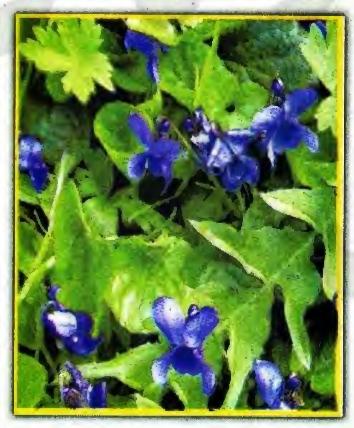

میں اس پودے پر بہار آئی ہے۔ پھول کا رنگ پیلا، سفید، نیلا اور کر یکی بھی ہوتا ہے۔ اس کے خوب صورت پھول، مختلف کھانوں کو جانے کے کام بھی آتے ہیں۔ بنفشہ کے بودے میں کیمیائی مادے بائے جاتے ہیں جنہیں "Cyclotides" کہا جاتا ہے۔ان کیمیکلز کی وجہ ہے جرافیم کی افزائش رُک جاتی ہے اور یہ پیٹ کے حشرات کی وجہ ہے جرافیم کی افزائش رُک جاتی ہے اور یہ پیٹ کے حشرات



مصری حجفنڈا

جدید مفر کے بانی محمر علی پاشا نے مصری جھنڈا متعارف کروایا۔ اسلامی ملک مصر کے موجودہ جھنڈے کو 8 فروری



1992ء میں اہرایا گیا۔ یہ تین رکی جھنڈا ہے جس میں سرخ، سفید اور سیاہ برابر متوازی دھاریاں ہیں۔ درمیان میں سفید دھاری کے وسط میں مشہور مسلم شخصیت سلطان صلاح الدین الوبل کا عقاب سنہرے رنگ میں بنا ہے۔ سرخ رنگ برطانوی راج سے نجات، سفید رنگ امن اور سیاہ رنگ بیرونی قوتوں سے چھنکارے کی علامت ہے۔ امن اور سیاہ رنگ بیرونی قوتوں سے چھنکارے کی علامت ہے۔ تین سازے کی علامت ہے۔ تین ستارے ملک میں رہنے والے تین ستارے ملک میں رہنے والے مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کو ظاہر کرتے تھے۔ مصر میں 23 مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کو ظاہر کرتے تھے۔ مصر میں 23 مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کو ظاہر کرتے تھے۔ مصر میں 23 مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کو ظاہر کرتے تھے۔ مصر میں 23

## تالاب

وُنیا کا سب سے ہڑا تالاب (Wetland) جو برازیل،

یولیویا اور پیراگوئے لیعنی تین ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کا رقبہ

لگ بھگ 195000 سے 140000 مربع میل مشتمل ہے۔ اس تالاب کا نام

"Pantanal" ہے۔ یہ پرتگالی زبان کے لفظ "Pantanal" ہے۔ ایک تالاب۔ "براروں انواع کے بودے

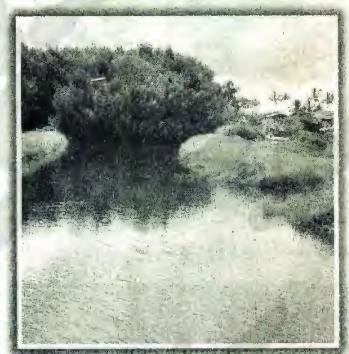

اور جانور یبال قیام پذیر ہیں۔ تالاب میں زیادہ تر پانی پیرا کوئے کے دریا ہے آتا ہے۔ پانی کا درجہ حرارت صفر سے 400° (32-104F) کی رہتا ہے۔ وُنیا میں ہرسال 2 فروری کو تالا بول کا دن منایا جاتا ہے۔ ایرانی شہر "Ramsar" میں 2 فروری کو تالا کو دن کی منظوری دی تھی۔ میں کا دن کی منظوری دی تھی۔ میں کا دن کی منظوری دی تھی۔

### ضرب كليم

مینی اعلان جنگ، دور حاضر کے خلاف خبیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد ہوائے سیر مثال تسیم پیدا کر ہزار چشمہ ترے سنگ راہ سے پھوٹے خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر ا

کے خلاف بھی مؤثر ہیں۔ پھولوں میں موجود خوشبو کی وجہ ہے اس کو پر فیوم انڈسٹری میں بھی اہمیت حاصل ہے۔ فلاور آف فروری کو یقین ،عقل مندی اور اُمید کی علامت سمجھا جاتا ہے۔

لوالا قُك

انسانی تاریخ میں اب تک مشاہدہ میں آنے والے سب سے برے گر مچھ کو لولانگ "Lolong" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ گزشتہ برس لیعنی 10 فروری 2013ء کو بیطنیم الجش مگر مچھ مرگیا۔ گزشتہ برس لیعنی 10 فروری (Salt water) انڈو پیسیفک (Indo Pacific) علاقے میں رہتا تھا۔ یہ 20 فٹ 3 اپنے (6.17 میٹر) لمبا اور علاقے میں رہتا تھا۔ یہ 20 فٹ 3 اپنے (آسٹریلیا کے ماہر ڈاکٹر آدم بیرٹن (Adam Britton) نے اسے ناپا اور بعدازاں اسے آدم بیرٹن (کھا گیا تھا۔ یہ مگر پچھ فلپائن سے 13 سمبر ایک تالاب میں رکھا گیا تھا۔ یہ مگر پچھ فلپائن سے 13 سمبر ایک تالاب میں رکھا گیا تھا۔ یہ مگر پچھ فلپائن سے 13 سمبر ایک تالاب میں رکھا گیا تھا۔ یہ مگر پچھ فلپائن سے 13 سمبر ایک تالاب میں رکھا گیا تھا۔ یہ مگر پیھو فلپائن سے 13 سمبر ایک تالاب میں رکھا گیا تھا۔ یہ مگر پیھو فلپائن سے 13 سمبر ایک تالاب میں رکھا گیا تھا۔ یہ مگر پیھو فلپائن سے 13 سمبر ایک تالاب میں رکھا گیا تھا۔ یہ مگر پیھو فلپائن سے 2011 توبی اسے بھیکال زمین پر

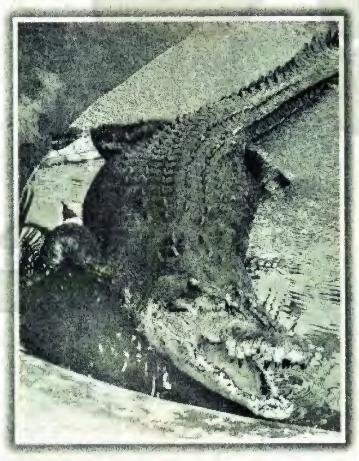

لائے تھے۔فلپائن مگر مجھ کے شکاری پر اس کا نام اولانگ رکھا گیا۔ رات 8 بج بوجہ نمونیا اور فنگل (Fungal) نفیکشن سے اس کا انقال موا۔ تالاب کے پانی سے نکال کر اے فریز کر ویا گیا تاکہ اسے کسی سائنسی میوزیم میں رکھا جا سکے۔

شنراد (ایک طرف اشاره کرتے ہوئے): "تمہیں یہ سے رصیال نظر آ رہی ہیں؟" حامد: "بان! آ رہی ہیں۔" شنراد: "بس وہ مجھے نظر نہیں آئی تھیں۔" (نمرہ عبدا فالق، لاہور کینے) آسان پر چاند چک رہا تھا۔ ایک بے دقوف نے دوسرے سے پوچھا: "یہاد پر کیا چک رہا ہے؟" دوسرا بولا: "میں تو خود پردیی ہول، کی ایک بخوں آدئی شبح ہی شبح جیست پر پڑھ کرٹی وی کا انٹینا درست کر دہا ایک بخوں آدئی شبح ہی شبح جیست پر پڑھ کرٹی وی کا انٹینا درست کر دہا تفا۔ اچا تک اس کا پاؤں بھسلا اور وہ تیسری منزل سے پنچ کی طرف گرا۔ جب وہ بادر چی خانے کے قریب سے گزرا تو چیخ کر بولا: "سیکم! ناشیت میں ایک انڈا کم کر دینا، میں آج ناشنا نہیں کروں گا۔" (مقدس چہری، داول پنڈی)

استاد (شاگرد سے): "تم روزانہ دیر سے اسکول آتے ہو، الارم والی میل رکھ کرسویا کرو۔"

شارد: "جی! رکھ کرتو سوتا ہوں کیکن وہ اس وقت بھی ہے، جب بیں سور ہا ہوتا ہوں یہ ایک فخص نے سروا ہ ہر کر کہا: "اس وَدَدِی کے تو موت ہی اچھی ہے۔" اس وقت ایک ڈاکو پستول ٹائے آئی کیا تے ہماری جان لینے کا کام میں کروں گا۔" اس پر وقفی و الوقا: "تو کیا! آدی خواق مجی نہیں کرسکتاں۔"

استاد (شاكردے): "وه كون كى چزے جوسے سے زياده تيزى

ہے بڑھتی ہے؟'' شاگرو:'' مجھلی۔'' استاد:'' وہ کیسے؟''

شاگرد: "میرے ایا جان نے ایک مجھلی فکار کی تھی، اب جب بھی اس کا ذکر ہوتا ہے ایا جی اے دو ای بڑھا دیتے ہیں۔" (طوبی وحید، ہری پور) غریب وال تے کی بوی شو ہر کے ساتھ ایک ریستوران میں گئی۔

شوہر (بول ہے) ''کھالوگی؟'' بول: ''جوآگیل

خوبر "الحااوير منو (Menu) لانا-"

یوی (شربات موسے) درمیں بھی میں بی کھاؤں گی۔''

( نم وظهور شخو يوره)

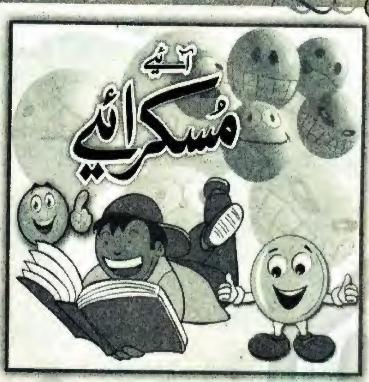

دادی: "تہماری نیچرآ رہی ہیں، تم جیب جاؤ۔"

پوتا: "پہلے آپ جیب جائیں کیول کہ ہیں آپ کی وفات کی وجہ سے تین دن کی چھٹی پر ہول۔"

ایک بچے گلی ہیں کھیل رہا تھا۔ کہیں سے ایک کنا آیا اور اس کے پاؤں چائی ہیں کھیل رہا تھا۔ کہیں سے ایک کنا آیا اور اس کے پاؤں چائے لگا۔ بچے روتا ہوا گھر بھاگا۔ مال نے الاچھا:

"کیوں رورہے ہو؟ کیا کتے نے کاٹ لیا ہے؟"

ندآ تا تو کاٹ لیتا۔"

بیاست دان (ڈاکٹر سے): "ڈاکٹر صاحب جب بیل تقریر کرنے لگتا ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں جب بیل تقریر کرنے لگتا ہوں تو ہوں تو ہوا تا ہے اور زبان تالوسے پہنے جاتا ہے اور زبان تالوسے پہنے جاتا ہے۔"

ہوں تو میراجم کا پینے لگ جاتا ہے اور زبان تالوسے پہنے جاتا ہے۔"

سیاست وان (وُاکٹر سے): "وُاکٹر صاحب جب میں تقریم کرنے لکیا ہوں تو میراجسم کا عینے لگ جاتا ہے اور زبان تالو سے چمٹ جاتی ہے" وُاکٹر: "کوئی بات نہیں، جھوٹ بولتے وقت ایسے ہوتا ہے۔" (مریم نایاب، نوشہرہ)

ایک بار نداکرات میں گاندھی نے قائداعظم سے کہا: ''جب میں سر کے بل کھڑا ہوتا ہوں تو خون میرے سر میں جمع ہوجاتا ہے گر میں سیدھا کھڑا ہوتا ہوں تو خون اپنی جگہ پر ہی رہتا ہے۔'' قائداعظم نے کہا: ''خون اس جگہ پر اکٹھا ہوتا ہے جہاں جگہ خالی ہو۔''

قا ندا مسم نے کہا: مستحون آئی جلہ پر اٹھا ہوتا ہے جہاں جلہ حاق ہو۔ (احمد یار، لاہور)

یاپ (بیٹے ہے):''بیٹا الف سے کیا آتا ہے؟'' بیٹا:''ابو! الف سے پچھ بیس آتا،سب پچھ بیبوں سے آتا ہے۔'' ہیٹا:''

عاد (شفراد سے):" تہارے سر پر سے پی کیول بندھی ہے؟"



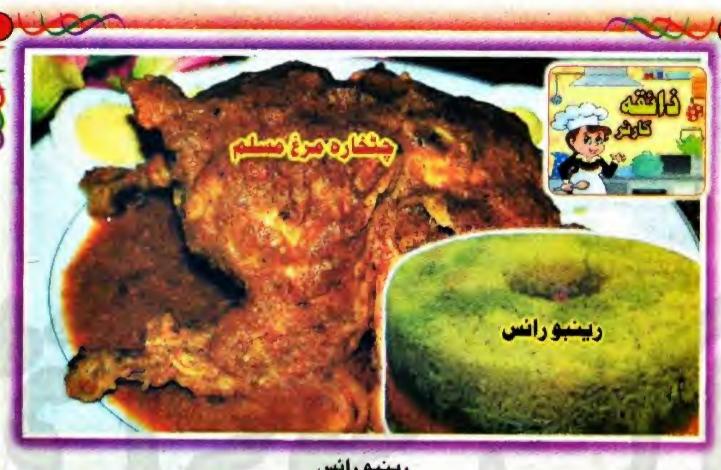

| -                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                             |                               |                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نبو رائس                  | <b>d</b> J                  |                               | اهزاء:                |
| ایک                      | ألج جاول (الل):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ایک کپ                    | ، حاول (ملے):               | دوكب ألج                      |                       |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رو کپ                     | ,                           | ایک کپ بستا                   |                       |
| 71                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                             | نے کے اجزاء:                  | بهنا قيمه بنا         |
| ایک مدد                  | كنى پياز:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | آ دهما کلو                | ا آير                       |                               | قبل:                  |
| ايك وإئ كا في            | لېي لال مړيج:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الكموائكا                 | لېس پېيث:                   |                               |                       |
| دو کھانے کے تھ           | المستحثا هرا دهنيا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تي لد                     | 2015                        |                               |                       |
| ایک کھانے کا چی          | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المرباع الأ               | · .                         | ايك بإن ي كافئ المجيد         | تک:                   |
| اورك لبن كالبيث، أيك     | ب عدد كنا فمافر، ايك عاع كا فحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا تيمه ايك عدد في بياز، ا | ی، پھرآ دھا کلومٹن ک        | الك كمائے كا في تل كرم ك      | تركيب: برآن عر        |
| وال كراچى طرح بيون       | TE REPORTED IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مرجی، دو کھانے کے مجھ کٹا | لدى، تين عدو كى برى         | مرج، ایک جائے کا بھی ہی       | عائے کا چی ہی لال     |
| 6                        | -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | والمركل وإسفاور           | ا مركه وال كرمزيد بعون      | ا جي مين اورايك كمان كا في    | لیں۔ پر ایک جائے کا   |
| ميلا دي _اب أك بوك       | جدلا ير الحالما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وأسياهم جاداول أوافا      | لدُ يا كيك بين مِن لي       | <b>ی قوکنیب</b> : ایک دائس مو | رینبو رانس کے         |
| 7.5% - 150 De            | لوايك تبداكا وي الأي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ل اور سفيد حا ولول كي أيا | یں۔ پر لال أبلے جاو         | كيل- اب بري چنني پيلا و       | یلے ماولوں کی جبہ لگا |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                             | لپیت کرد که وی اور سردنگ کر   |                       |
| C                        | - V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ره مرغ مسلم               | حثفار                       |                               |                       |
| A                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | t                           |                               | اجزاء:                |
|                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12                        | مجنی اجوائن:<br>له بر رو    | ایک عدد                       | مرفی (تابت):          |
|                          | Losson .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | لېسن كا پاۇۋر:<br>سىستۇرىدا | ایک چائے کا تھے               | ادرك كا پاؤۇر:        |
| . 71                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                         | پسی ہوئی لال مر<br>سیست سال | آدها آدها طائح کا کی          | جا تقل اور جاوتری:    |
|                          | 5 July 100 - 10 July 1 |                           |                             |                               |                       |
| ور مزيد آوسے كھنے تك بلل | اورایک پهن پاوخان کې او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كل جائے تو أيك باؤ دى     | ك يكاكير- جب مرفي           | رنی ڈال کر بھی آگئ پر 10 س    | آنے لکے تواس میں      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 7                           | - 4-2                         | - Lu 3:               |

آئج پر نکائیں۔ مزے دار مرغ مسلم تیار ہے۔

2018 (500)



میں بغداد میں خوش حالی کے دن گزار رہا تھا۔ دن مجر دوستول کا ساتھ ہوتا اور کپ شپ کے ساتھ کھانا پینا چاتا رہتا۔ بے فکری اور آرام کا بیر حال تھا کہ میرے لیے ہر دن عید کا دن اور ہر رات شب برات تھی۔ بڑے مزے کی زندگی گزر رہی تھی لیکن رفتہ رفتہ میں اس ایک جیسی زندگی ہے اکتا گیا اور جی میں آیا کہ اب اگلے سفر کی تیاری کرنی جاہے۔ انسانی فطرت بھی عجیب ہے، انسان کو سمى ايك حالت يه قرار نبيس آتا۔ جنگ بوتو امن كى خواہش كرتا ہے اور اگر امن نصیب ہو جائے تو جنگ کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ جب میں نے بیسوچا کہ اب تیسرے سفر کیہ جاؤں گا تو فورا ہی ب خیال بھی ذہن میں آیا کہ یہ آرام و آسائش کی زندگی نہیں چھوڑنی عابي- بيروني ممالك كاسفركرن مين سوائ اذيون اورتكليفون كے كچھ باتھ نہيں آتا، خواہ كؤاہ كى مصيبت ميں چينس كيا تو كيا كرول كالم چنال چه ميس في كي مرتبداس خيال كو و بن سے جھ كا لیکن آخر کب تک، آخر کار ایک دن بحری سفر کی خواہش عالب آ ہی مئ اور میں نے دل کے باتھوں مجبور ہو کر دوستوں سے آخری ملاقاتیں کیں، وصیت نامہ لکھا۔ بیوی بچوں کو خدا کے سپرو کیا اور تجارتی سامان خرید کر بصره پنج گیا۔ بصره کی بندرگاه پر ہروفت جہاز آتے جاتے رہتے ہیں۔ میں نے بھی نام پٹالکھوایا اور ایک جہاز

میں سوار ہو گیا۔

اس سفر میں بھی بچھلے سفروں کی طرح میرے ساتھ کی اور تاجر شے اور اس مرتبہ بھی ایہا ہی ہوا کہ ہم ملکوں ملکوں گھومتے، پرانا سامان نیچ کر نیا خریدتے اور نئی نئی ڈنیاؤں کی سیاصت کرتے۔ سب بچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن ایک دن جب ہم کھلے سندر میں سفر کر رہے تھے تو طوفان آ گیا۔

سمندر میں اکثر طوفان آتے رہتے ہیں۔ ایسے میں موجیس بھر جاتی ہیں، جہاز ملنے لگنا ہے اور ہوا کی شدت ہے ہر چیز الٹ لیٹ ہو جاتی ہے۔ کپتان اور ملاحوں کے لیے بھی پیروفت بڑی آزمائش کا ہوتا ہے، وہ جہاز کو بچانے کی سراؤ و کوشش کرتے ہیں۔ سافر اور تا جر اس دوران ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ غرض وہ وقت بوے امتحان کا ہوتا ہے۔

اس دن جب طوفان آیا تو دو پہر کا دفت تھا۔ یہ طوفان دیر تک جاری رہا۔ سورج ڈوینے کے ساتھ بی جب ہر طرف اندھیرا چھا گیا تو ایک مصیبت یہ ہوئی کہ زوردار بارش ہونے گی۔ اب حال یہ تھا کہ بیچے بے قرار لہری تھیں اور اوپر سے بانی برس رہا تھا۔ ایسے میں جہاز کو قابو میں رکھنا مشکل ہو گیا اور وہ سیجے راہتے سے ہٹ کر کسی دوسری سمت میں مڑ گیا۔طوفان کے وقت جہاز میں شور فروروی بھاں کی تھیں تھیں مڑ گیا۔طوفان کے وقت جہاز میں شور

ي موا تهاله بر مخض جيخ يكار كرربا تهال كان يرى آواز سنائي ندوين تھی ادر اس پر مزید ہے کہ بھی بھارگرج کے ساتھ بھی چکتی تھی جس ہے ہم اور ڈر جاتے تھے۔ میں ایے میں ایک کونے میں الگ بیٹے گیا اور تلاوت کرنے لگا۔

ساری دات بارش جاری ربی مسیح جب روشی موئی تو طوفان

محم چکا تھا لیکن یانی پر ہر طرف بلکی بلکی دھند جھائی ہوئی تھی جس

میں دُورتک کا منظر نه دیکھا جاتا تھا۔ دوپہرتک جب سورج ذرا بلند

ہو گیا تو دھند بھی حیث گئ اور ہم نے اپنے آپ کو ایک مرتبہ پھر كط مندريس پايا- بمين معلوم نه تفاكه بم كبال بين اوركس طرف جارہے ہیں کیوں کہ اندھیرے اور طوفان کی وجہ سے ہم اپنا راستہ کھو بیٹھے تھے اور سمندر میں بھٹک کرنہ جانے کہاں آ نکلے تھے۔ تھوڑی در بعد دُور سے خشکی کے آثار ظاہر ہوئے۔ کپتان نے مافروں کو بتایا کہ اب ہم زمین پیرازیں گے۔مسافروں میں خوشی كى لهر دورٌ كئى ليكن تفور ى ديزيس بى ان كى خوشى غائب موكى جب كيتان نے انبيں يہ بتايا كه برسامنے والا جزيرہ اور اس بي يجھيے کے سات جزیرے خطرناک بونوں کامسکن میں۔ یہ بونے بوٹے خوں خوار اور فسادی ہوتے ہیں اور انسانوں سے اچھا سلوک نہیں كت\_ساحل سے كچھ فاصلے ير وينجة بى مم نے ديكھا كہ چھوٹے چھوٹے انسانوں کا ایک بہت برا بچوم ہماری طرف آ رہا ہے۔ یمی وہ بونے تھے جنہیں کیتان نے بہت خطرناک بتایا تھا۔ ان میں ے کسی کا قد ایک گزے زیادہ نہ تھا۔ ان کے ناخن بڑھے ہوئے اور دانت تیز تھے۔ ان کے جم پر سرخ سرخ بال بھی تھے۔ آیک عجب بات جومیں نے دیکھی وہ سے کا کہ ان میں سے ہرایک چھوٹی ى نو بى سر پر ليے ہوئے تماجو تاج كى طرح تقى۔

د مکھتے ہی و مکھتے بونوں کے سندر میں محالکیں لگا میں اور تیرتے ہوئے جہاز تک آ گئے۔ انہوں نے بادبان محار دینے اور لنگر کی رسیاں کاف دیں، پھر جہاز کو تھسیٹ کر ساهل تک لے آئے اور ہمیں الرنے پر مجور کر دیا۔

ای دوران کپتان ہمیں مسلسل خاموش رہنے کی اور جیپ حاب بونوں کا تھم مانے کی نصیحت کرتا رہا۔ بونے اپ منہ سے مسلسل خوہ خوہ کی آدازیں نکال رہے تھے۔ ایک بونے نے میری عما ير باتھ ڈالا۔ ميں نے اسے ايك طرف كيا تو اس نے اس زور

ے میرے ہاتھ یہ کاٹا کہ میرے منہ سے سکاری فکل گئی۔ ای طرح جارے ایک ساتھی کا یاؤں ایک بونے کے پاؤں پرآ گیا۔ جواب میں اس نے اے اس زور سے پنجد مارا کداس کی چی ہے سارا ماحول گونج گیا۔ چنال چہ جب حاب علتے رہے، جزیرے کا درمیانی حصد قدرے نیجا تھا اور یہاں ایک بڑا عالی شان کل بنا موا تھا جوساحل سے نظر نہ آتا تھا۔

يبال تك لاكر بونے رك كے اور پھر يتھے بنا شروع مو گئے۔ جب ہم سے کافی فاصلے پر پہنچ گئے تو بلند آواز سے خوہ خوہ كرنے لكے۔ بيركوياس بات كا جكم تفاكد بم كل بين حلے جاكيں۔ ادهر ہم اس بات پر جران تھے کہ یہ کیاماجرا ہے اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ببرطال ہم فے محل کی طرف قدم اٹھائے اس وقت اس كر سوا يجه نه سوجها كه بمحل مين يطيح جائين-

محل کا صدر دروازہ آ بنوس کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ یہ دروازہ ربہت بوا اور بھاری بحر کم تھا لیکن جب ہم نے اسے کھولا تو وہ آسانی سے کھاتا چلا گیا۔ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ سامنے آیک باغ سے جس میں مختلف رنگوں کے بچول اپنی بہار دکھلا رہے ہیں۔ اس باع کے حاروں طرف مختلف کرے بنے ہوئے ہیں۔ ہم ان كرول كى طرف كا كرے بہت سارے تھ اور ان ك دروازے ایک دوسرے میں کھلتے تھے۔سب سے بڑا کرہ ایک ہال كى طرح تها جب اس ميس بنيح تو خون ختك مو گيا۔ اس كمرے میں انسانی کھویڑ کیوں کا انبار لگا ہوا تھا اور ایک طرف گوشت بھونے کی سلاخیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ سارے کمرے میں ایک عیب بداد بھی پھلی ہوئی تھی کہ ہم یہ سارا منظر دیکھ کر ارز گئے۔ حالت یقی کہ ہم میں سے کوئی بھی خوف کے مارے بات نہ کرتا تھا۔ اس ووران کل کے باہر بونوں کا شور بہت بردھ گیا۔ ہمیں بول لگا جیسے اونے خوشی سے ناچے ہوئے شور کر رہے ہیں۔ پچھ در یول بی گزری ہم بھی ایک دوسرے کو اور بھی محل کی چیزوں کو دیکھتے۔ اس دوران بونوں کے شور میں اور اضافہ ہو گیا۔ پھر احا تک ایک عجیب واقعہ ہوا۔ کمرے کا دوسرا دروازہ کھلا اور ہمارے سامنے ایک بہت بڑے قد کا آ دی آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ آ دی نہیں بلکہ کوئی دیولگنا تھا۔ مجور کے درخت جتنا لبا قد، شعلوں جیسی آ تکھیں، لمب دانت، تیز ناخن، بڑے بڑے کان، موئی ناک اور ہاتھ میں گرز۔ بیاس



کنیں۔ وہ تھا بھی اتنا ہیت ناک کہ دیکھا نہ ا جاتا تھا۔ اس کے مدے سالس کے ساتھ سیاہ رنگ کی بدیو خارج ہو رہی تھی اور سے جو سارے ماحول میں ہو چیلی ہوئی تھی ای مجہ ديو تحوزي دير بم سب كو محورتا رباء بحر

كا طيه تقاء اے و كھتے ہى جارى چين تكل

اس نے اتن وہشت ناک آواز سے چی ماری ك محل ك در و ديوار بل محداس ك بعد اس نے ہاتھ والا گرز أنها كر اس قوت سے زمین پر مادا کہ ہم ب لیك كر كرے۔ پير

وہ مارے مزید قریب آ گیا اور لال لال آنکھوں سے میں محورنے لگا۔

میں اس کے سب سے قریب گرا بڑا تھا۔ ای نے ہاتھ بڑھا كر جھے ایسے فضا میں اُٹھالیا جیے مرفی کے چوزے کو اُٹھاتے ہیں۔ چر مجھے الث بلث كر وكيف لكا۔ ميں دبا بالا تھا شايد اس ليے اے بیندندآیا۔ چنال چہ مجھے پھینک کراس نے ساتھ والے آدی كو أفحايا اور اس كالجمي اى طرح جائزه لين لكا- مارى جماعت میں سب سے زیادہ موٹا آ دمی جمارا کیتان تھا۔ دیوتھوڑی دیراس کا جائزہ لیتا رہا اور پھرای طرح اسے اُٹھائے اُٹھائے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔

وہاں جا کر اس نے آگ جلائی اور کپتان کو بھون کر کھا گیا۔ اس کے بعد وہیں لیٹ کر گہری نیندسو گیا۔ ہم اس دوران زمین پر اليے كرے ياے تھے جيے جان بى ند ہو۔ فوف كى وجہ سے مارى بولنے کی سکت ختم ہو گئ تھی۔ ایسے واقعات پیش آ رہے تھے کہ کسی کو سجھ ندآتی تھی کہ وہ کیا ہے؟ بات کرنا تو درکنار ہم میں سے کوئی كروك بهى ند بذل رما تفار دومرول كا تو مجھے يانبيس البته ميں نے بیرساری رات کھ سوتے، کھ جاگتے اور کچھ ڈرتے گزاری۔ دوسری طرف دیو کے خرانوں سے سارا کل کونین رہا۔

صبح جب سورج لکا تو وایو نیند سے بیدار جوا اور ایل عادت ك مطابق ايك زوردار في مارى، كروهم وهم كرتا مواكل ك بابر جلا گیا۔ جب اس کے قدموں کی جاب دور ہوگئ اور جمیں یقین ہوگیا

كه اب وه جارى باتين نبيل من سكنا توجم أنحد بيضي -تحورى ورجم نے خالی خالی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھرسب ب اختیار روئے گا۔ انسان جب بہت زیادہ مملین ہوتا ہے تو بلک بلک کر رونا وہ واحد چیز ہے جس سے اس کے دل کوتسکین ہوتی ہے۔ جارا کپتان زندگی ہے جاچکا تھا۔ ہمیں اس کی موت کا شدید غم تخا\_ای غم میں ہمیں رونا آ رہا تھا۔

كافى ديرآنسو بهانے كے بعد جب ذراطبيعت بلكى موئى تو مم نے ایک دوسرے کوتسلی دی اور جینے کی اُمنگ دالائی۔ ای دوراان جارا ایک سائقی باہر گیا اور جڑی بوٹیاں اکٹھی کر لایا جنہیں کھا کر جم نے زندگی کا سامان کیا۔ جمیں کچھ معلوم نہ تھا کہ بم کبال ہیں اور بیسب کیا جور ہا ہے؟ کہال وہ دن تھے کرسب بنتے کھیلتے سفر كررب عضاوركهال بدوقت كدسب كورونا يرربا تها-

شام کو دیو پھر آموجود ہوا اور ہمارے ایک اور ساتھی کا وبی حشر ہوا جو اس سے پہلے کپتان کا ہو چکا تھا۔ دیوائی بھوک مٹانے ك بعداى طرح خراف ماركرسوكيا اورجم ايك طرف بين كر پر سكياں لينے تگے۔

بجربيسلسلدروزاند ہونے لگا۔ ہمارا ایک ساتھی روزاند دیوکی غیرانسانی بھوک پر قربان ہونے لگا ادر دوسری طرف ہم مسلسل جزى بونيال كھانے كى وجد سے كرور ہو گئے۔ صبح كو ديو جب كل ے چلا جاتا تو ہم آپس میں کھے بات چیت کر لیتے۔ ہم میں سے سنی کو بھی بتا نہ تھا کہ اس کامتعقبل کیا ہوگا؟ ہرکسی کے دل میں عجيب بي يقيني كي كيفيت تقي-

شول کررہا تھا اور اوپر ہم دونوں اپ آپ کوشاخوں میں چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ میرا ساتھی مجھ سے ذرا نیچ تھا۔ اژدھا درخت کے شخ کے سہارے اوپر اُٹھا اور بلند ہوکر اسے اُٹھا لینے میں کام یاب ہوگیا۔ خوف کے مارے میری چیخ نکل گئی لیکن کیا ہوسکتا تھا، باتی رات خدا خدا کر کے کائی، ضیح ہوئی تو درخت سے از اادرایک طرف بیٹے کرسو سے نگا کہ خدارا اب کیا کروں؟

ایک جیرت انگیز بات بیقی که اژدها صرف رات کو بابر نکاتا تھا۔ شاید وہ ان بیانبول میں سے تھا جنہیں سورج کی روشی میں نظر نہیں آتا۔ میں جانبا تھا کہ شاید آج رات میری زندگی کی آخری رات ہوگی کیوں کہ جب اژدها رات کو نکلے گا تو میں اس کا شکار بن جاؤں گالیکن شاید قدرت کو مجھے ایک رات اور زندہ رکھنا منظور تھا۔

اس ملاقے میں ایک چھوٹا سا پودا پایا جاتا تھا جے چھو بوئی کہتے ہیں۔ میں نے من رکھا تھا کہ سانب اس پودے کے قریب نہیں جاتا۔ چنال چہ میں نے کیا رکیا گہ شام ہونے سے پہلے ہی بہت سے چھو بوئی کے بودے تو ڑے اور انہیں ورخت کے گرد پھیلا دیا۔ میں نے کچھ پودے درخت کے شخ کے ساتھ بھی مسلے اور باتی ایخ باتھوں، پیروں اور کیڑوں پر بھی اچھی طرح مسل لیے۔ جلد ہی چھو بوئی کی ناگوار بدؤ ہر طرف پھیل گئی۔

ال کے بعد میں پہلے کی طرح درخت پر چڑھ بیشا۔ رات گہری ہوئی تو از دھا آیالیکن درخت سے دُور رہا۔ میں شاخوں میں چھیا ہوا اس کی پھنکاریں سنتا رہا۔ جب پھر اُتر کر ساحل پر آگیا۔ زندگی میرے لیے بے رنگ ہو چگی تھی۔ تاجروں کی پوری جماعت میں بس ایک میں ہی بچا تھا اور میرا بھی کچھ پتا نہ تھا کہ زندہ بچوں گا یا نہیں۔ میں نے گڑگڑا کر دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کو میری حالت پہرم آگیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے جزیرے کے قریب سے ایک رحم آگیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے جزیرے کے قریب سے ایک بھی جہاز گزرتے دیکھا۔

میں جھٹ سے درختوں کی شاخیں توڑ لایا اور انہیں جھنڈ سے کی طرح لہرا لہرا کر جہاز والوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگا۔ ان لوگوں نے بھی شاید مجھے و کیے لیا اور ایک کشتی سمندر میں اتاری جو مجھے لینے ساحل تک آگئی۔ میں فورا اس میں جا سوار ہوا۔ تھوڑی دیر میں ہی میں اس قاتل جزیرے سے دُور ہوگیا۔ خدا کا شکر ہے کہ جہاز والے میں اس قاتل جزیرے سے دُور ہوگیا۔ خدا کا شکر ہے کہ جہاز والے بڑے نیک لوگ تھے۔ انہوں نے میری کہانی من کر جھے تسلی دی، کھر بہت عمدہ کھانا کھلایا اور میرے کپڑے بدلوائے۔

یہ جہاز افریقہ کی کسی بندرگاہ پر جا رہا تھا۔ جب ان کی منزل آئی تو انہوں نے مجھے بھی وہاں اُتار دیا۔ میں اس نے ملک میں محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالنے لگا۔ جلد ہی میں نے اسنے پیسے جمع کر لیے کہ بغداد جاسکوں۔

چناں چہ میں روانہ ہوا اور منزلوں پر منزلیس مارتا ہوا اپنے گھر
آ پہنچا۔ اس سفر میں میں اتنا بیار اور کمزور ہو چکا تھا کہ میرے گھر
والے مجھے پہنچان نہ سکے۔ جب میں نے آئیس اپنی دکھ بحری
داستان سائی تو سب اشک بار ہو گئے۔ کائی عرصہ تک میری
گمہداشت کی گئی تب جا کر میری صحت بحال ہوئی۔

اں سفر میں مجھے کوئی بھی مالی نفع نہ ہوا بلکہ جو تجارتی سامان اور اشرفیاں میرے باس تھیں وہ بھی سب لٹ لٹا گئیں۔ ﷺ

#### المرحا وسالي

تھرما میٹر عام طور پر ایک شیشے کی شفاف ثیوب ہوتی ہے، جو یارے کے علادہ الکمل برشتل ہوتی ہے۔ شف کی علی میں سرخ رنگ الکمل کو ظاہر کرتا ہے۔ الکھل اس لیے رکھا جاتا ہے کیوں کہ الکھل بھی مرکزی کی طرح تری یا حرارت لمنے ر سیلت ب- ابذا جب ترما بر کوجهم پر لکایا جاتا ب و تقرما میشرش موجود الکفل حرارت ملنے پر کلیل کر ایک مخصوص منظم کو ظاہر کرتا ہے اور ہم تھر یا میشر میں الکھل کو مختلف سطحول بر دیچه کرحرارت معلوم کر سکتے ہیں۔ تھر ما میٹر دو بیزانی الفاظ Therm میعنی گری اور Metron کینی پیائش کا مجموعہ ہے۔ لیعنی درجہ حرارت کی بیائش کرنے والا آلد گری یا حرارت ہے مراد کی ماؤی چیز کے ایٹوں اور سالموں کی حرکی تو اتائی کی مجموعی مقدار ہوتی ہے جب کہ درجہ حرارت کا مطلب اس چڑ کے ایٹوں اور سالموں کی حرکی توانائی کا اوسط ہوتا ہے۔ مرکری تحریا میٹر ایک جرمن طبیعیات کمریل ڈیٹنل فارن ہائیٹ نے ایجاد کیا۔ اس نے ایک چھونے سے خالی جوف میں یارہ کھر دیا اور پھراس کے اور ایک باریک سوراخ والی نال جوڑ دی۔ پراس نے جوف کو كرم كرنا شروع كرويا تاكداس من موجود ياره كالل كرنالي مين ج من الكيداس نے متیج اخذ کیا کہ ٹال میں جڑھنے والے یارے کی مقدار، ورج حرارت کے راست متاب موتى ب\_يعنى جتنا زياده ورجه حرارت موكا، اس نالي مي ياركى بلندى اتى بى يرحى جائے گ - فاران بايك نے ائے آلے كو برف يي ركه ويا اور پر آبت آبت کم کرنا شروع کیا۔ یہاں تک کد برف پھل کر پانی بن گی۔ اے رف كا نظر بملاؤ كت يو- ال ف ال علم كو 32 كا نثان لكايد كر ال ف اس آلے کو انسانی جم کے درجہ حرارت تک گرم کیا۔ اب یارے کی سطح مزید بلند مولی شے اس نے 100 کا نشان لگایا۔ اس کے بعد سویٹرن کے ماہر فلکات ایڈرز سیکیں (Anders celsius) نے جویز کیا کہ برف کے بیطنے کے ورجہ حرارت کو 100 ورہے اور الحتے بائی کے درجہ حرارت کو صفر (0) ورہے شار ہونا جا ہے۔ یعنی اب مقر برف کے نقط مجھاد و اور 100 یانی کا نقط ہوش درجے میں شار ہوتا ہے۔ چنا نچہ بجی وہ کیانہ ہے جس میں برف کے تھیلئے سے یانی کے الجنے ك 100 قدم آتے ين اور اس ك موجد ك نام ير "سيكيس اسكيل" مجى كبا جاتا ہے۔



ایک جہاں رکھتا ہے۔ اس کے ہر ہرحرف سے اس رشتے کی عظمت واہمیت ممللتی ہے جیسے:

ب: سے بہادر، باہمت اور باوفا ہے۔ اوڑھے وہ نازک ی اِک ردا ہے۔ ہ: سے جدرد، ہنرمند اور ہونہار ہے۔ کرتی وہ سب سے بے حدیمار ہے۔ ن سےزم دل، نیک سیرت اور نار ب جان اپنی دوسب یہ کرتی شار ب یہ ایک ایما رشتہ ہے جو لازوال ہے۔ خدا ہر ایک کی (جمن) کو سلامت رکھے۔ (آین!) لائند تریش، راول بندی

الله مجمی زندگی میں کسی کے لیے آنسونہ بہانا کیوں کہ وہ تمہارے آنسوؤں کے قابل نہیں اور اگر وہ اس قابل ہے تو تمہیں رونے تہیں دے گا۔

المجھی کمی پر بھیر مت اچھالنا کیوں کہ بیتو ہوسکتا ہے کہ تمہارا نشانه خطا ہوجائے مگر تمہارے ہاتھ ضرور گندے ہوں گے۔ الله مجمعی کسی یدانگلی نداخهانا کیوں کہتمہاری ایک انگلی دوسرے کی

طرف ہے تو تین الکایاں تمہاری طرف ہیں۔

الم مرسی کسی کو دهو کدمت دینا۔ دهو کے میں بروی جان بوتی ہے بیہ ممجھی مرتانہیں اور ایک دن آپ کے پاس واپس آ جاتا ہے کیوں كدات الي تعكان سعيت موتى ب- ايمان زبره، لابود الزال ورا

الله بريندے كورزق ديتا ہے ليكن اس كے كھونسلے بيل نہيں دالتا۔ 🖈 ناکای کا خوف بی ناکای کی بنیاد ہے۔

🖈 علم بغیرعمل کے ایسا ہے جیسا بغیر روح کے جسم ۔

🖈 وقت اور سبندر کی لہر بھی کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ 🖈 عقل کی حد ہو عتی ہے گر بے عقل کی کوئی حدثہیں۔

ایوی سب سے بڑی کروری ہے۔ کم عرفامر الدور

انسان بھی کتنا عجیب ہے۔ دولت کمانے کے لیے اپنی صحت منوادیا ہے ادر صحت کے لیے اپنی دولت گنوا دیتا ہے۔ 🌣 این منتقبل کی فکر میں اپنا حال ضائع کر دیتا ہے اور منتقبل میں الدواق کا چات

وطن عظیم پہ جانیں لٹا کر یوں اپنا آشیاں بنایا ہے ہم نے سمی کی میلی نظر برداشت نه کریں سے ہر میلی نظر کو گرایا ہے ہم نے ارض پاک کی مٹی کوشہیدوں کے لہو سے دھو کر اٹی مٹی کو یاک بنایا ہے ہم نے دنیا کو عظیم مقصد حیات دے کر تمیر شجاعت کا قصہ منایا ہے ہم نے

كاول: عارسيد، كوجرانوال

آدهی گوری آدهی کالی بانو نے اک بلی یالی بحوری بھوری آنکھوں والی ریشم جیے بالوں والی جڑیا چونے شول سے کھائے دودھ پینے اور سو جائے ینج بھی وکھلائی ہے کتے سے ڈر جاتی ہے بنتی اور سنورتی ہے چوہوں کے وہ مرتی ہے كاوش كليت خالد، راول بدى

غصہ ہمیشہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت پرختم ہوتا ہے۔ ہمارے شب اسلام نے بھی غصے کوحرام قرار دیا ہے کیوں کہ غصے میں انسان وہ کر بیٹھتا ہے جس کا اے بعد میں خمیازہ بھکتنا پڑتا ہے۔ غصے کی حالت میں یانی بی لیا جائے۔ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں یا مچر وضو کرلیں پھراس جگہ ہے چلے جائیں۔ غصے نے ہی انسان کو انسان کا وشمن بنا دیا ہے۔ ہمیں کسی کی بری بات سننا گوارانہیں۔ غصے سے انسان اپنے اختیار میں نہیں رہتا۔ غصہ تھوک دیجئے اور بنتے ہناتے زندگی گزارئے۔ اول سید تو بیک علی

کہنے کو تو بہن تین حرفوں کا مجموعہ ہے لیکن اپنے اندر معنی ومطالب کا

نعمت ہے اور جونعت تہمیں اللہ سے عافل کر دے وہ نعمت نہیں مصیبت ہے۔

#### الله الماري

حضرت علی ایک مرتبہ اپنے غلام کے ساتھ مدیند منورہ کے بازار میں عید کے لیے کپڑے خرید رہے تھے۔ آپ نے دو جوڑے لیے۔ ایک قیمی، ریشی اور دوسرا معمولی کھدر کا۔ آپ کے غلام نے شکریہ کے ساتھ کھدر کا جوڑا رکھ لیا تو آپ نے فرمایا: ''میرا سوٹ محصو وے دو تہارے لیے بیدریشی کپڑا خریدا ہے۔'' غلام نے عرض کیا: ''یا امیر المونین آپ فلفہ ہیں، یہ کھدر کا کپڑا کیے پہنیں کیا: ''یا امیر المونین آپ فلفہ ہیں، یہ کھدر کا کپڑا کیے پہنیں اور می آوی ہولی اور تم جوان ہو۔ عید تو جوانوں کی ہوتی ہے لہذا بیتم بی آدی ہوں اور تم جوان ہو۔ عید تو جوانوں کی ہوتی ہے لہذا بیتم بی پہنو گے۔''

ہ یورپ کا نام ورترین شاعر ہومرایک اندھا بھکاری تھا۔ ایک لولاؤی سلوا جو بھی لوگوں کے جوتے پاکش کرتا تھا، دنیا آج اسے برازیل کا صدر مانتی ہے۔

ا مشہور سائنس وان جان بیرڈ ایک غریب پادری کا بیٹا تھا۔ ایک خاک میدانکلام سابق صدر اور بھارت کے میزائل پروگرام کا

بانی ایک معمولی اخبار فروش تھا۔ میسے جیل الاہور

#### حشري بالغيل

انسان ایک بند کتاب کی طرح ہے۔ جس کا سرورق اور اندر انسان ایک بند کتاب کی طرح ہے۔ جس کا سرورق اور اندر ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔

ر ستارے آسان کی زینت ہیں اور عقل مندانسان زمین کی۔ جس طرح ہاتھ کی پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتیں اس طرح انسان بھی ایک طرح کے نہیں ہوتے۔

اندگی کی دوڑ میں آگے نہ جانے والا انسان اس پھول کی طرح اے جو شاخ پر آیا مرکھل کرانی بہار نہ دکھا سکا۔

اعتاد ہوا کے ایک جھونکے کی طرح ہوتا ہے جو ایک مرتبہ چلا جائے تو پھر واپس ٹیس آتا۔ ممالو بریرہ علی پور چھے اپنے ماضی کو یاد کر کے روتا ہے۔ انسان جیتا ایسے ہے جیسے بھی مرنا نہیں اور مرتے وقت سوچتا ہے جیسے ابھی جیا ہی نہیں۔

#### المرال موال

اللہ معاشرے پرتمہارا اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہوسکتا کہ تم خودسنور جاؤ۔

اوٹ میرقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے بااوٹ پیش کرو کیوں کہ خوش ولی سے صدقہ دینا قبولیت کی نشانی ہے۔

🖈 و بھائیل میں سلم کروادینا نماز، روزے اور صدقے سے بردی نیکی ہے

ج صبر کی دونشمیں ہیں۔ایک ناپسندیدہ چیز ملنے پر اور دوسرامحوب ایک چیز در ملنے پر اور دوسرامحوب چیز در ملنے بر۔

ہے آپ و بہتر سجھ لینا جہالت ہے، ہرآ دمی کو اپنے ہے بہتر ہے کہتر سجھنا جاہے۔ سجھنا جاہے۔

ہ اگر برائی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہتہ آہتہ کھرورت بن جاتی ہے۔

الم قويس فكر سے محروم موكر تباه موجاتى بيں۔ مائشرادر يى، على يور

#### كام كى بالتين

اے بیان کر دواور جو بیان کر دواہے کر کے دکھاؤ۔ اے بیان کر دواور جو بیان کر دواہے کر کے دکھاؤ۔

الباس كى سادگى ايمان كى علامتون ميس سے ايك علامت ہے۔

الله المنكى كرك ايس بهول جاؤجيس كناه ك وقت رب كوبهو لت بو

کوار دوستم کی ہوتی ہے ایک لوہ کی اور دوسری محبت کی فرق صرف اتنا ہے کہ لوہ والی ایک کو دو کرتی ہے جب کو محبت دالی دو کو ایک کرتی ہے۔

اصل يتيم وه ہے جس كے پاس علم تہيں۔

الله مجمعی کسی دوست کوفضول مت مجمعو کیوں کہ جو درخت مجل نہیں درجہ درخت مجل نہیں دیے درخت مجل نہیں دیے درخت مجل نہیں دیے دوسا کر ، راول پذی اللہ کا کہنا ہیں اللہ اللہ کا کہنا ہیں دیا ہے کہ کہنا ہیں دیا ہے کہنا ہے کہنا ہیں دیا ہے کہنا ہے

اللہ ہے قوف کے ساتھ تکل میں بیٹھنے ہے عقل مند کے ساتھ قیدخانے میں بیٹھنا بہتر ہے۔ میں بیٹھنا بہتر ہے۔

🖈 انسان خودعظیم نہیں ہوتا بلکہ اس کا کردار اے عظیم بناتا ہے۔

الركناه كرنا حياج بهوتو اليي جكه تلاش كرو جبال الله نه ديمير سكيه

الله كى طرف متوجه كرد وه مصيبت نبيل

2015 (July)



اس کرہ ارض پر بے شار خوب صورت برندے اور ول کش پیول یائے جاتے ہیں۔ برندے بھی مختلف اقسام اور رکوں میں یائے جاتے ہیں۔ چکور بھی ایک ول کش برندہ ہے۔ چکور یا کتان كا قومى يرنده ب\_ چكور دنيا كے كئى ممالك يس يايا جاتا ہے۔ جن میں نیوزی لینڈ، یونان، اٹلی، شالی امریک، ماؤناکیا (موائی) فرانس اور الهين شامل جير ياكتان، افغانتان، بعارت اور نيال اس ے اصل وطن ہیں۔

بوریی اقوام نے چکور کو اسے وطن میں بسانے کے لیے بہت محنت كى ب-1893 ومن أيك مخص وبليواوبليسيدال وويبالمخض ب، جو کرایی سے چور کے 5 جوڑے لے کر شالی امریکہ پہنیا۔ بعدازاں 1951ء میں ترکی سے چکور مظائے سے اور انہیں امریزونا، کیلیفورنیا اور نبراسکا وغیرہ میں بنایا کمیار گریدوہاں کے موسی حالات كا مقابلہ نہ كر سكا\_1926 ، ميں كوئ سے ايراني نسل ك 19 چکور نیوزی لینڈ میں بسائے گئے۔ چکور کو انگریزی میں راک "Alectoris graeca"مير ح كيت بين - اس كا سائنى نام اس کی 27 سے زیادہ اقسام ہیں۔ مرسرخ ٹامگوں والا ہندی چکور بوری دنیا میں مشہور ہے۔اس کو مختلف زبانوں سے مکارا جاتا ہے مشلا · كېك، كېلگك ، كاۋ كاۋ، چكرو، زاركر، چكارا اور چكوري وغيره-

اس کا وزن 19 سے 27 اوس اور مادہ چکور کا وزن 13 سے 19 اونس جک ہوتا ہے۔ چکور ایک محور کن آواز کا مالک ہے۔ یعنی نر اور مادہ چکور ملتے ہیں تو اس دوران" ویو ویؤ" کی آوازین تکالتا ہے۔ شكار كے دوران "كرك" (زآواز) غذا كھانے كے دوران بہت تيز " كَلْ كَلْ " كُروه ين موتو " فيك جيك" اور" حياك عياك" كي آواز تکال ہے۔ عقاب کے بعد چکور وہ دوسرا برندہ ہے جو او نچے اور ملک

بین پہاڑوں کا عاشق ہے۔2,500 نٹ سے لے کر10,000 فث بلندی تک اس کے مسکن ہیں۔حسین وادیاں، برف بوش بہاڑ، مجرے جنگات اس کی کمزوری ہیں۔

چکور غذا میں گھاس کے ہے، جو، گندم، جوار،سیب اور آلوشوق ے کھاتا ہے۔ ماوہ چکور فروری، مارچ اور اپریل میں انڈے دیتی ہے۔ اگر اس کا محونسلہ خراب ہو جائے تو فورا دوسرا بنا لیتا ہے اس كے اندے ليور ے، زرد اور و ھے دار ہوتے ہيں۔ چوز ہ اندے سے نکلنے کے بعد 12 سے 16 ہفتوں میں جوان ہو جاتا ہے۔

چکور یا کستان کے فلک بوس بہاڑوں، فاٹا کے دشوار گزار علاقوں، تحقیر اور بلوچتان کے بخر، خشک بہاڑوں میں غول کی صورت میں اڑتے ہیں۔ چکور قدرت کا حسین شاہ کار ہے۔ اور بی ممالک میں اے نسل خیزی کے عمل ہے بھی گزارا عمیا ہے۔ امریکہ کا سفید چکور يرداز من لا افى عد مقط اور قال كا چوكور" بليك ميد" ناياب ي-فارى اور اردواوب بل اس برندے كو جاند كا عاش تصور كيا جاتا ہے۔ کیوں کہ جاندتی میں میکلیس کرتا ہے۔ جاندی طرف لیک لیک كراثات اورجب بوالا بالومعلوم موتا بكركوني بس رباب جب پہاڑوں پرشدید برف باری مولی ہے تو یہ برندہ فیج آ جاتا ہے۔ مگر اس دوران کوے، میکیائیز، سائب، شکرے، سنہری عقاب، سرخ عقاب، باب كيف، رااو اور چوب اس كى تاك يل رج میں۔ جب یہ یانی پینے کے لیے یعج از تا ہے تو شکاری اے شکار كر ليح ين اور ياني من نشر آور ادويات ملا دية ين- جورك سل خطرے سے دوجار ہے۔ اس وقت جکون میار ہول کے بلند ترين سلسلول، لداخ، نا نگا پر به معاورا لا كي، ژوپ کوه جندونش اور كوه سلمان ميں قدرے محفوظ ب\_ 公公公



پاک سرز مین نے ہر دور میں ایسے قابل فخر سیوت پیدا کیے جنہوں نے کھیل کو پاکستان کی پہچان بنانے میں اپنا کروار اوا کیا اور وہ کھلاڑی آج بھی پاکستان سمیت ونیا نجر میں عزت واحرام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ پاکستان کی قوی کرکٹ ٹیم میں بھی بہت سے کھلاڑیوں نے اپنے وقت میں صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ اگر ہم ونیا سے تمام میدانوں میں سبز بلالی پرچم بلند کرنے والوں کی فہرست مرتب کرنے لگیں تو یہ بہت طویل ہوگی۔ ایسے ہی والوں کی فہرست مرتب کرنے لگیں تو یہ بہت طویل ہوگی۔ ایسے ہی کھلاڑیوں میں ایک جگماتا نام سابق وکٹ کیپر بینسمین معین خان کا بھی ہے۔ وہ وکٹ کیپر کی دیٹیت میں ہر لیے ٹیم کو متحرک کرتے نظر بھی ہو دوسری جانب مایہ ناز بلے باز کے روپ میں معین خان نے آئے تو دوسری جانب مایہ ناز بلے باز کے روپ میں معین خان نے آئے مواقع پر مخالف باؤلروں کی خوب پٹائی بھی کی۔

معین خان نے پاکستان کی قوئی کرکٹ ٹیم کی نمائندگی ہے کے کر تومی اسکواؤ کی قیادت تک کے فرائض جیسے تمام مراحل اپنی صلاحتوں اور محنت ہے آسان کے۔ بظاہر کرکٹ ہے ریٹائر منٹ کے بعد بھی معین خان کرکٹ سے گہرے لگاؤ اور دلچیں ریٹائر منٹ کے بعد بھی معین خان کرکٹ سے گہرے لگاؤ اور دلچیں کے باعث کھیل سے خسلک ہیں اور قوئی کرکٹ ٹیم کا حصہ بے ہوئے ہیں۔

معین خان 23 ستمبر 1971ء میں پیدا ہوئے۔ ان کا کرکٹ کیرنیر کئی برسوں پر محیط ہے۔ انہوں نے پاکستانی کیم کی نمائندگی

کرتے ہوئے 69 نمیٹ میچ کھیلے۔ دائیں ہاتھ سے بیٹنگ کرنے والے میں نے 104 انگر میں 8 بار ناف آؤٹ رہتے ہوئے والے میں 2741 رز بنائے جن میں 4 نیجریاں اور 15 نصف شجریاں شامل میں معین خان کی بیٹنگ اوسط 55.85 رہی جب کہ بہترین اسکور 137 رز رہا۔ نمیٹ میچز میں انہوں نے وکٹوں کے چھیے سے 138 کی اور 20 اسٹریڈ سے شکار کیا۔

ایک روزہ انٹرنیٹنل میچوں میں معین خان نے 3266 رز مائے۔ روزہ انٹرنیٹنل میچوں میں معین خان نے 3266 رز مائے۔ رسب سے زیادہ اسکور 72 رز رہا۔ ایک روزہ انٹرنیٹنل میچوں میں وکٹوں کے چیچے سے انہوں نے 214 کی گئرے اور 73 اسٹریڈ سے شکار کیا۔ معین خان نے چندٹی ٹوئنٹی بھی کھیا۔ شروع سے لے کر آ خر تک معین خان کا ریکارڈ شان دار رہا۔

یبال معین خان کے لگئے ہوئے ایک یادگار چکے کا ذکر بھی ضروری ہے۔ جس طرح شارجہ کے میدان میں جاوید میا نداد کا آخری بال پر لگایا ہوا چھکا کوئی پاکستانی نہیں بجول سکتا کہ یہ پاکستان کی جیت میں بہت اہم خابت ہوا تھا لیکن معین خان نے بھی 1992ء کے ورلڈ کپ کے سیمی فائل میں آخری کھات میں کیوی باوالرکو جو چھکا لگایا تھا وہ بھی نا قابل فراموش اور یادگار ہے۔

قوی کرائٹ لیم میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے والے معین خان کی زندگی کا ایک اہم فیصلہ "معین خان کرائٹ اکیڈی" کا

4) (4) 200 (5) (5)

قیام ہے، جس کے مثبت اثرات یقینی طور پر قوی ٹیم پر مرتب ہوں کے۔معین خان کرکٹ اکیڈی کراچی میں کارپوریٹ سیٹر کی ٹیموں ك درميان يبلا توكئي توكئي كركث تورنامن 6 اگست سے 20 اگت 2011ء تک کھیلا گیا۔ اس ایونٹ کی خاص بات بیتھی کہ جیو سویر نے اس ایون کے تمام کی شائقین کرکٹ کے لیے براہ راست پیل کیے۔ اس طرح جوسور پر اس کی مکمل کورج سے شائقین كركث كوسنسنى خيز ميجول كے ساتھ بہترين اور باسبولت كركث گراؤنڈ کے بارے میں جاننے کا بحر پورموقع ملا۔

ویسے مختلف اداروں میں 40 سال سے زائد عرصے سے کرکٹ ہورہی ہے لیکن مسئلہ سے رہا ہے کہ ان کی پذیرائی کرنے والا کوئی نہیں۔معین خان کرکٹ اکیڈمی کے ذریعے سے مثبت قدم اُٹھایا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ کارپوریٹ سیکٹر کو اپنے ساتھ ملا کر ملک میں کرکٹ کے فروغ اور باصلاحیت کھلاڑیوں کو مؤثر پلیث فارم فراہم کیا جائے۔ کاربوریٹ سکٹرٹی ٹوئٹی جیسے اینٹس سے کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کے بھر پور اظہار کا موقع ملا اور پھر جیوسویر کی براہ راست نشریات نے لوگوں کو موقع دیا کہ وہ ملک کے باصلاحیت کھلاڑیوں کو ایکشن میں دیکھیں۔ ایسے ہی ٹورنامنٹس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سا ادارہ پر فیشنلی انداز میں کام کررہا ہے اور س ٹیم یا ادارے کے کھلاڑی ذہنی اور تکنیکی طور پر زیادہ مضبوط ہیں۔ان نیشنل انیٹس میں ہی اچھی پر فارمنس کا مظاہرہ کر کے کوئی بھی کھلاڑی قومی فيم تك جاسكا ہے۔ اس طرح ان نيشنل اينس كى اہميت كا بھى اندازہ ہو جاتا ہے کہ بیقوی سطح پر کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ خاص طور بر أجرت ہوئے كھلاڑيوں كى توبيہ بہت ضرورت ہيں جہال نے کھلاڑیوں کو سکھنے اور اپنی برفارمنس کو پیش کرنے کا موقع ملتا ہے۔

معین خان کرکٹ اکیڈی، دراصل معین خان کا وژن (vision) تھا کہ کرکٹ سے جو کھ سیکھا ہے اور جو تجربہ حاصل کیا ہے، اے آ م برها ما جائے۔ نوجوان کھلاڑ یوں کو تربیت دینا، معین خان اپنا قومی فریضہ بھے ہیں کہ بخوں کی درست تربیت، اسٹائل اور دیگر چیزول ك بارے ميں سيح رہنمائى موتو وہ آگے چل كر قوى كركث كا اثاث ثابت ہو سکتے ہیں۔جس طرح کارپوریٹ سکٹرٹی ٹوئٹی جیسے اینٹس کی وجہ سے پاکستان کا سانٹ اپنج دُنیا کے سامنے آیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا فیڈ بیک بھی شان دار رہا ہے۔ قومی کرکٹ میم کے سابق وكث كير بيشمين معين خان كى قائم كرده كركث اكيدى بين كزشته چند برسوں کے دوران منے اُنجرتے ہوئے کھلاڑیوں کا رسیانس اتنا اچھا رہا

ہے کہ امید کی جاعتی ہے کہ اکیڈی کی مزید توسیع اور دیگر براجیکٹس بر كام كيا جائے گا تاكه اكيڈى كے ذريع ايسے نوجوان اور باصلاحيت کلاڑی سامنے آئیں جو قومی کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کرسکیں۔ یقیناً یہ خواہش خودمعین خان بھی این دل میں رکھتے ہوں گے۔

معین خان قومی کرکٹ فیم ہے تو ریٹائر ہوئے ہیں گر آج بھی وہ قوی میم کے لیے اپنی خدمات پیش کررہے ہیں۔ انہوں نے قوی ٹیم کے کوچ کی ذمہ داریاں بھی سنجالیں اور قومی کرکٹ ٹیم کے مینچر اور چیف سلیکٹر بھی رہے۔ بعدازال مینجر کا عہدہ ان سے لے کر نوید اکرم چیمہ کو دے دیا گیا اور وہ قومی کرکٹ ٹیم کے مینیجر مقرر ہو معین خان کے پاس قونی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر کا عہدہ موجود ہے۔ این عہدے میں رہتے ہوئے معین خان قوی كركث میم کا نەصرف حصد ہیں بلکداین اعلیٰ خدمات بھی پیش کر رہے ہیں۔ معین خان نے اپنے کرکٹ کیرئیر میں اپنی صلاحیتوں کا جس طرح اورجس انداز میں مظاہرہ کیا ہے، وہ یادگار ہیں۔ انہول نے بطور وکٹ کیر قومی فیم میں اپنی اہمیت کو ہمیشہ أجار کیا اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے شائفین کرکٹ کومطوظ کیا۔ امیدی جاستی ہے کہ آئندہ ہونے والے ورلڈ کپ میں معین خان اپنی صلاحیتوں کو بردئ كار لات ہوئے اين سابقہ معيار كو قائم ركھيں گے۔ ليم چیف سلیکٹر اور معین خان کرکٹ اکٹری سے وابت معین خان کل بھی توانا تحے ادر آج بھی حاق و چوبند ہیں۔ان کی ضدمات کا اعتراف ملکی ہی نہیں بین الاقوامی سطح پر بھی کیا جاتا ہے۔ 🖈 🏠 🌣

الله الرائد الله الله بالول مين بهي أرائي وهوندت بين جيس مكسى سارك جم کوچھوڑ کر صرف زخم پر پیٹھتی ہے۔

🏗 متہمیں جہاں خلوص اور صدافت نظر آئے وہاں دوئی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورث تنبائی تہاری بہترین رفیق ہے۔

الك مسكراب فقرول كوموم كروي ب-

الله مصائب سے مت محبراؤ كيوں كرستارے الدجرے ميں اي حيكتے ہيں۔

الله ونیا کی محبت ول کا اندهرا ہے جب کہ دین کی محبت ول کا نور ہے۔

الله علم روشی ہے اور جہالت اندھرا ہے۔ دونوں ایک ساتھ نہیں روسکتے۔ 🖈 سادگ انتہا کو چھنے جائے تو اس سے خوب صورتی جم لیتی ہے۔

الك سال مين سو دوست بنانا كوئي بزي بات نبين بلك سوسال مي ايك

مخلص دوست بنانا کام یابی ہے۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



جماعتیں امتیازی تمبروں کے ساتھ یاس کیں اور پھر اے بائی اسکول کی تعلیم کے لیے جار مینار کے قریب دارالعلوم بھیجا گیا۔ یہاں بھی اس نے این ذہانت سے کام یابی کے جینڈے گاڑے۔ اس کے ہم جماعت حیران ہوکر ہوچھتے کہ تو اتنا كي يرمه لبنا ب توجواب مين ده صرف مكرا ويتاب بيه دارالعلوم نظام حيدر آباد (حيدر آباد وكن کے منتظم) کی زر سر پرتی کام کرتا تھا۔ یہاں عربی، فاری، ریاضی، جزل سائنس، جغرافیه اور تاریخ کے مضامین بڑھائے جاتے تھے۔ ان مضامین کی محمیل بر ہی سند ملا کرتی تھی۔ قابلیت کی بناء براسے بہاں سے وظیفہ ملنا شروع موا۔

میں ہی ختم کر لیا۔ اس کے بعد اے وُنیاوی تعلیم

کے لیے اسکول میں واخل کرایا گیا۔ ذبانت اللہ

نے خوب دی تھی، اس لیے اس نے برائری

اس کی علمی کام یانی کا ذکر نظام تک پہنچا۔ اس دوران برصغیر کی پہلی أردو يوني ورشي " وامعه عثانية" قائم موني - يبال برتمام مضامين أردو زبان میں بڑھائے جاتے تھے۔اس یونیورٹی کا ایک کیمیس دارالعلوم میں بھی قائم ہوا۔ اس طرح محمد رضی الدین کو جامعہ عثانیہ کے پہلے ج میں شامل ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ سیل سے اس نے

1921ء میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔

اس كے بعد اس في اے كرنے كے ليے واطله ليا جس کے دوران اسا تذہ کو یہ فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آئی کہ آیا اسے زبانوں کاعلم يوسنا جاہے ياسائنس مضامين - يوں اس في اساتذه کی خصوصی توجد کی بدوات سائنسی علوم کے ساتھ ساتھ اسانیات کے مضائین بھی بڑھے۔1925ء میں اس نے بی اے اوّل درج میں یاس کیا اور یونیورٹی کے سالانہ تقسیم انعامات/اسناد ( کانو دکیشن ) میں چھ انعامات کا حق وار قرار یایا۔ اس کے بعد اس کا اگلا قدم ایم اے (میتھ میلکس) تھا۔ وافلے کے دوسرے دن بی اس کے اُستاد مناظر حمین گیلانی نے اے بتایا که ریاست حیدرآباد وکن کے وزیر خزاند سر اكبرحيدرى اس سے ملنا جائے بيں۔ ملاقات كے دوران وزیرخزاند نے اے اول آنے پر مبارک باد پیش کی اور مشورہ دیا کہ وہ سول سروس (اعلی سرکاری ملازمت) میں شامل ہو جائے۔ اس اس ہونہار طالب علم نے اُستادوں کے درمیان تنازعہ پیدا کر دیا۔ کھے استادوں کا خیال تھا کہ اس بیجے کو اُردو عربی اور فاری را منا جاہے، جب کہ کچھ اُستاد یہ جائے تھے کہ اے سائنسی مضامین پڑھنے جاہئیں۔

اس طالب علم نے جامعہ عثانیہ سے میٹرک کیا تھا۔ اب اسے بی اے کرنا تھا۔ یہ ایے تعلیمی ادارے کا ذہین بچہ تھا جو ریاضی اور طبیعیات کے ساتھ ساتھ عربی فاری اور اُردو زبان میں بھی کیساں دلچیں رکھتا تھا، ای لیے کالج کے اساتذہ یہ فیصلہ کرنے لگے کہ اسے اب کن مضامین پر توجه دینی جاہیے۔ اب مسئلہ بیاآن پڑا کہ سائنسی مضامین کے لیے تجربہ گاہ (لیبارٹری) کی ضرورت برتی ہے، اس لیے اسے کالج کے اوقات میں ہی سائنس پڑھائی جائے اور لسانیات (زبانوں کاعلم) کے مضامین کالج کے بعد بڑھائے جائیں۔اس طالب علم کو پڑھائے کے لیے ای اُردو عربی اور فاری کے اساتذہ كالح كروت فتر مون كر بعد بهي بيضة من اورات يرها كر ى اين كرجات تق

يه طالب علم محد رضى الدين تفاجو 2 جوري 1908 وكوحيدر آباد وکن کے علمی گھرانے میں پیدا ہوا۔ ابتدائی عمر میں ہی اسے قرآن یاک کی تعلیم دی گئی۔ ناظرہ قرآن اس نے صرف دو سال

ك انكار برسر اكبرحيدرى في اسے جايا كد نظام حيدرآباد في اس کے لیے وظیفہ مقرر کیا ہے۔ وہ جا ہے قراعلی تعلیم کے لیے ملک سے باہر جا سکتا ہے۔ اس نے وظیفہ لینا پند کیا اور اگلی منزل کے لیے كيبرج يونورشي (لندن) كونتخب كيار اين تمام ترتعليم أردو ميل ہونے کے باوجود اس نے وافلے کا امتحان امتمازی نمبروں سے یاس کیا اور یوں اے یو نیورٹی میں سال اوّل کے بجائے سال دوم میں داخلہ ملا خوش مستی نے اس کے بہال بھی قدم چومے اور وہ بیسوی صدی کے متاز ریاضی وال اور ماہر طبیعیات یال ڈیراک ك التدائي شاكرون على عدائك قرار يايا- يهال عداس ف آزز کے ساتھ ایم اے ریاضی کیا۔

ریاضی عروالے سے شہرت پانے والے اس عظیم انسان کوہم ڈاکٹر بنی الدین صدیقی کے نام ہے عزت واحترام کے ساتھ یاد كرتے ہيں۔ انہوں نے ايم الے كے بعد لى الح دى كے ليے جرمن زبان سیسنا شروع کی۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ مشہور سائنس دان الن المن المثائن كى زريگرانى ايلى لى النج دى ممل كريں مگر وہ ان ونول رخص پر تھے۔ انہول نے اپنا یہ کام (مقالہ) پروفیسر ورز بائز نبرگ کی زیرنگرانی ممل کیا۔اس کے علادہ انہوں نے پیرس سے بھی بوسٹ واکٹریٹ کی سند حاصل کی۔ وہاں انہوں نے علمی لیکچرز بھی دیے اور متازعکمی جرا کد میں اپنے مضامین بھی شاکع کروائے۔ ڈاکٹر رضی الدین صدیقی 1931ء میں ہندوستان واپس آئے اور جامعه عثانيه مين بروفيسر كي ذمه داري سنجالي-1937ء ميل كواتم میکانیات (Quantum Mechanics) یہ ان کے لیچر کی كتاب شائع ہوئى جس كا انتساب (اپنى كتاب كسى كے نام سے منسوب کرنا) انہوں نے اینے اُستاد پروفیسر درز ہائزنبرگ کے نام كيا\_ يروفيسر ورز بائز نبرك نے اس يرائي رائے دى كد على في سے س كتاب دلچيى اور لطف ليت بوئ يرهى ب-اى طرح ويكر مابرين نے بھی کتاب کی تعریف کی۔ انہیں انڈین اکیڈی آف سائنسز بنگاور کا فاؤتثر يشن فيلو بنا ويا كميا 1937 ء بين أبيس ميشنل أسنى نيوك آف سائنسر کا فیلوجی فتف کرلیا گیا۔ نیشنل اکیڈی آف سائنسز نے انہیں 1938ء میں جواہر لعل نہرو کے ہاتھوں گولڈ میڈل سے نوازا۔ انہوں نے علامہ اقبال کی فرمائش پر آئن اسائن کے نظریہ

اضافت پر اُردو میں پہلی اور عام فہم کتاب بھی لکھی جے 1940ء میں المجمن ترقی أردو سے شائع كى۔ اس وقت علامداقبال كا انتقال مو چكا

تھا، گران کی خواہش پوری ہو چکی تھی کہ کوئی آئن شائن کے کام کو اُردو زبان میں پیش کرے۔ ڈاکٹر رضی الدین صدیقی علامہ اقبال کے علاوہ مرزا خالب اور فاری شاعر حافظ شرازی کے بھی بہت ماح تصر انیں فاری، عربی، جرمنی ادر فرانسیسی زبانوں پر کمل عبور تھا۔ 1950ء میں واکم رضی الدین صدیقی ایک وفد کے ہمراہ كرايي آئے۔ انبيل معمل باكستان سائنس كانفرنس من بلايا ميا تھا۔ یا کتان آتے ہی انہیں مختلف جامعات سے وائس جانسلر بنے کی پیش کش کی گئی۔ سردار عبدالرب نشر نے انہیں جامعہ پنجاب کے ليے يدعده وينا عاما- وزير تعليم فضل الرحل نے انہيں كراچى يونى ورشی کا وائس جاسلر بنے کی پیش کش کی، مگر انہوں نے کہا کہ وہ صرف کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد وہ دوبارہ مندوستان جا كر تدريى خدمات انجام دينا حاسح بين- انفاقا اى دوران صوبہ سرحد (موجود خيبر پختونخواه) كے وزيراعلى خان عبدالقيوم خان نے انہیں درہ نیبر کے دورے کی دعوت دی۔ وہ جب پیٹاور بنج تو أبيل وزيراعلى كے دفتر سے دوخطوط ملے۔ يہلے خط من حكومت مندوستان کو بھیج جانے والے ٹیلی گرام کی نقل تھی۔ لیا گرام حكومت مندوستان كو بهيجا كيا تها جس مين كها كيا تها كه واكثر رضي الدين صديقي اب يا كستان ميں ہي رہيں گے لہذا ان كے عزيز وا قارب کو پاکستان بھیج دیا جائے اور دوسرا خط ان کے بیثاور او پورٹی میں ریاضی کا پروفیسر اور ڈائر یکٹر محقیق کی تعیناتی ہے متعلق تھا۔ ڈاکٹر صاحب دونوں خطوط سے لاملم تھے۔ خان عبدالقيوم خان کے جلدي میں سمجے گئے ٹیلی گرام کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈاکٹر رضی الدین صدیقی کی مندوستان میں تمام جائداد صبط کرلی گئی جس میں فیمتی کتابوں کی ایک لا برری بھی تھی۔ ڈاکٹر صاحب عمر بھراس پر افسوں کرتے رہے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ای کتب خانے میں ریاضی، طبیعیات اور النانات کے علادہ جرمن، فاری اور فرانسی زبان می زبردست علی ذخیرہ تھا، اگروہ پاکستان پہنچ جاتا تو پہال کے لوگوں کو بردا فاکرہ ہوتا۔ انہوں نے بیاور یونورٹی میں درس و تدریس شروع کی۔ تین سال بعد وہ اس جامعہ کے وائس جاسلر بنا دیے گئے۔ ان کے دور میں اس کا خوب صورت کیمیس اور کی پروفیشنز کا کج تائم ہوئے۔ انہوں نے یہاں کے معیار کے لیے سخت جدوجید کی اور کئی بین الاقوامی ماہرین کو بچوں کی تعلیم کے لیے بلایا۔ 1960ء میں علامہ آئی آئی قاضی کے بعد وہ سندھ یو نیورش

ک انکار پرسر اکبر حیوری نے اسے بتایا کہ نظام حیدر آباد نے اس

کے لیے وظیفہ مقرر کیا ہے۔ وہ چاہے قراعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے
باہر جا سکتا ہے۔ اس نے وظیفہ لینا پہند کیا اور اگلی منزل کے لیے
کیمبرج یو نیورٹی (لیندن) کو منتخب کیا۔ اپنی تمام تر تعلیم اُردو میں
ہونے کے بادجود اس نے واضلے کا امتحان امتیازی نمبرول سے
بونے کے بادجود اس نے واضلے کا امتحان امتیازی نمبرول سے
باس کیا اور ایوں اسے یو نیورٹی میں سال اوّل کے بجائے سال دوم
میں داخلہ ملا۔ خوش تسمی نے اس کے یہاں بھی قدم چوے اور وہ
بیسوی صدی کے متاز ریاضی وال اور ماہر طبیعیات پال ڈیراک
بیسوی صدی کے متاز ریاضی دان اور ماہر طبیعیات پال ڈیراک
نے ابتدائی مثار دوں میں سے ایک قرار پایا۔ یہاں سے اس نے

ریاضی عے حوالے سے شہرت یانے والے اس عظیم انسان کو ہم ڈاکٹر منی الدین صدیقی کے نام سے عزت واحرام کے ساتھ یاد كرتے ہيں انہوں نے ايم الے ك بعد في الت وى ك ليے جرمن زبان سیمنا شروع کی۔ان کی خواہش تھی کہ وہ مشہور سائنس دان آئن النائن كى زريمراني اين يى انج ذى كمل كري مر وه ان دنول مرخص یو تھے۔ انہوں نے اپنا بد کام (مقالد) پروفیسر ورز بائز نیرگ کی زیرنگرانی ممل کیا۔اس کے علاوہ انہوں نے پیرس سے بھی بیسٹ ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی۔ وہاں انہوں نے علمی لیکچرز بھی دیے اور متازعلمی جرائد میں اینے مضامین بھی شاکع کروائے۔ ڈاکٹر رضی الدین صدیقی 1931ء میں مندوستان واپس آئے اور جامعه عثمانيه يس بروفيسركي ومدداري سنجالي-1937ء ميس كواتم سکانیات (Quantum Mechanics) پر ان کے لیکچر کی كتاب شائع موئى جس كا انشاب (اين كتاب كسى كے نام سے منسوب کرنا) انہوں نے اسے اُستاد پروفیسر ورز ہائز نبرگ کے نام کیا۔ یروفیسر ورز ہائز نبرگ نے اس پراپی رائے دی کدیس نے بہ كتاب ولجيى اور لطف ليت بوع راهى ب-اى طرح ويكر مابرين نے بھی کتاب کی تعریف کی۔ انہیں انڈین اکیڈی آف سائنسز بنگاور کا فاؤنديش فيلو بنا ديا ميا-1937ء من البين بيشل أسفى ثيوت آف سائنٹر کا فیلوجی نتخب کرلیا گیا۔ نیشنل اکیڈی آف سائنٹر نے انہیں 1938ء میں جواہر لعل نہرو کے باتھوں گولڈ میڈل سے نوازا۔ انہوں نے علامہ اقبال کی فرمائش پر آئن اسٹائن کے نظریہ اضافت پر اُردو میں پہلی اور عام فہم کتاب بھی لکھی جے1940ء میں الجمن ترقی اردو ہے شائع کی۔ اس وقت علامہ اقبال کا انتقال ہو چکا

تھے۔ انہیں فاری، عربی، جرمنی اور فرانسیسی زبانوں برمکمل عبور تھا۔ 1950ء میں ڈاکٹر رضی الدین صدیقی ایک وقد کے ہمراہ كرا في آئے \_ أبيل "كل ياكتان سأئنس كافرنس" من باليا عميا تھا۔ یا کستان آتے ہی انہیں مختلف جامعات سے واکس جانسلر بننے ک پیش کش کی گئے۔ سردار عبدالرب نشر نے انہیں جامعہ پنجاب کے لیے یہ عمدہ دینا جاہا۔ وزر تعلیم فضل الرحمٰن نے انہیں کراچی یونی ورشی کا وائس جاسلر بنے کی پیش کش کی، گر انہوں نے کہا کہ وہ صرف کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔اس کے بعد وہ دوبارہ مندوستان جا كر تدريى خدمات انجام دينا جائية بيل- الفاقأ اى دوران صوبہ سرحد (موجود خيبر بختونخواه) كے وزيراعلى خان عبدالقيوم خان نے انہیں درہ تحیر کے دورے کی وعوت دی۔ وہ جب پشاور بنج تو انہیں وزیراعلی کے دفتر سے دوخطوط ملے۔ پہلے خط میں حکومت ہندوستان کو بھیج جانے والے ٹیلی گرام کی نقل تھی۔ کیا گرام حكومت مندوستان كو بهيجا كيا تها جس مين كها كيا تها كيد واكثر رضي الدين صديقي اب ياكتان من عي ربيل كالبذاان كعزر واقارب کو یاکتان بھیج دیا جائے اور دوسرا خط ان کے پشاور بوغوریش میں ریانتی کا پروفیسر اور ڈائر یکٹر مختیق کی تعیناتی ہے متعلق تھا۔ ڈاکٹر صاحب دونوں خطوط سے لاعلم تھے۔ خان عبدالقیوم خال کے جلدی میں بھیج گئے ٹیلی گرام کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈاکٹر رضی الدین صدیقی کی ہندوستان میں تمام جائداد صبط کر لی گئی جس میں فیمتی متابوں کی ایک لا تبریری بھی تھی۔ ڈاکٹر صاحب عمر بجرای پر افسوں کرتے رہے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ای کتب خانے میں ریاضی، طبیعیات اور السانیات کے علاوہ جرمن، فاری اور فرانسین زبان میں زبردست علی ذخيره تها، اگروه يا كستان ينج جاتا تو يهال كے لوگوں كو برا فائده موتا۔ انہوں نے بیثاور بوغورش میں درس و تدریس شروع کی۔ تین سال بعد وہ اس جامعہ کے واکس جاسکر بنا دیے گئے۔ان کے دور میں اس کا خوب صورت کیمیس اور کی پر فیشنکر کالج قائم ہوئے۔ انہوں نے یہاں کے معیار کے لیے سخت جدوجہد کی اور کئی مین الاقوای ماہرین کو بچوں کی تعلیم کے لیے بلایا۔ 1960ء میں علامہ آئی آئی قاضی کے بعد وہ سندھ یو نیورٹی

تھا، مر ان کی خواہش پوری ہو چکی تھی کہ کوئی آئن شائن کے کام کو

أردوزبان میں پیش كرے۔ واكثر رضى الدين صديقي علامه ا قبال ك

علاوہ مرزا عالب اور فاری شاعر حافظ شرازی کے بھی بہت ماح

وہ کئی دیگر بین الاقوامی ادارول اور انجمنوں کے رکن اور فیلو بھی رہے۔ 1952ء میں انہیں ریاضی کی بین الاقوای یونین کی قوی سمیٹی کا صدر منتخب کیا گیا اور مسلسل 20 سال تک بیراعزاز ان کے یاس رہا۔1960ء میں حکومت یا کتان نے انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا۔1962ء میں فیڈرل ری پلک آف جرمنی نے انہیں گرانڈ کراس آف دی آرڈر آف میرٹ کا اعزاز دیا جو جرمنی کے سربراہ (عانسلر) کے ہاتھوں ملا۔1975ء میں ایک اور اعزاز ان کے صے میں آیا۔ انہیں انٹریشنل کائٹریس آف میتھ میٹیکل سائنسز کا جزل پریذیدن منتخب کیا گیا۔ 1981ء میں حکومت یا کتان نے بلال امتیاز عطا کیا۔ جامعہ عثانیہ نے اپنی 50 سالہ گولڈن جو بلی تقريات مين انبين "متناز سابق استاد" كا ايوارد ويا-2 جنوری 1998ء کی صبح عین اپنی سال گرہ والے دن سیطقیم أستاد، والش ور اور سائنس كا مابر، رياضي دان جم سے بچھر گيا-اسلام آباد کے مرکزی قبرستان میں ان کی تدفین کی گئے۔ ایک ایک

ك وأس جاسل بنائ كف اس كاعلى فضاء ميس بهترى كے ليے آ انہوں نے کئی کانفرنس، سیمینار اور دوسری تقریبات کا انعقاد کیا۔ 1964ء میں صدر ابوب خان نے آئیس اسلام آباد میں نی تھیر ہونے والی یو نیورٹی کا وائس چانسلرمقرر کیا۔ انہوں نے اس جامعہ کے قیام اور معیار کے لیے سخت جدوجہد کی اور بالآخر قائداعظم یونیورٹی وجود میں آئی اور وہ اس کے وائس جاسلر ہے۔ یہاں انہوں نے یروفیسرشپ کے لیے بی ایکے ڈی کی قابلیت لازمی قرار دی تھی۔ ڈاکٹر رضی الدین صدیقی کئی علمی اور سائنسی اداروں سے منسلک رے۔ پاکتان آنے سے قبل انڈین اکیڈی آف سائنسز کے نائب صدر رے۔ 1947ء سے 1949ء تک وہ انڈین میتھ میٹیکل سوسائی کے بھی صدر رہے۔ای دوران یونیسکو میں سائنس کے خصوصی مشير بھي رہے۔

وہ پاکتان میں اکیڈی آف سائنسز کے باغبان میں سے ایک تھے۔1961ء تا 1972ء تک وہ اس اکیڈی کے چیز مین رہے۔

#### الموج الكائم مسي مصاليني والمرجون كراع

عازي خان، محد حزه، فيصل آباد تحريم احد، واه كينت محر مسيع الله، اوكاره - شريم اشرف غوري، اسلام آباد - اجر خان، نوشهره - مصقد خان، كراجي \_ ماهم ظفر، لا مور عائشم خان، لا مور سعد نديم، لا مور ابراجيم ولي، لا مور حافظ عبيد الله، لا مور جواد احمد، كراجي - حافظ عبيدالله شهباز، لا ہورے محمد باسط، کراچی مجیج الحن ، لا ہور کینٹ۔ محمد فیضان ارشد، تا ندلیانوالہ۔ حمزہ خوش نود، لا ہور۔ صفاء تصور، میرپور آ زاد کشمیر۔ عبيدالله ملك، انك شي-عبدالله سعود، فيصل آباد- حامد على قاوري، محمد عمر عطا قادري، محد تبيل قادري، نور حسين قادري، كامو يكيه حافظ محمد منيب، وزیرآ باد\_ فائزه رضا، مجرات\_آصف کمال، پشاور- ناورعلی، کراچی-مقدس چوبدری، راول پنژی- ناظره مقدس، شیخوبوره- بی بی حاجره، جری پور-سیده فاطمه، فیصل آباد-تطبیر زاہره، راول بینڈی۔ وشمہ خان، لاہور-محد تنویر، کراچی۔محد عثان، کامو تکے۔ فاطمہ آفرین، گوجرانوالیہ محمد عمر رضوان، کراچی مصن عبدالله، لا مور کرن فاروق، گوجرا نواله ما مم ناصر خان، لا مور مالیه خان، بهاول بور عبدالسلام، بهاول بور-عبدالواحد، بهاول بور محمد عثان، وزيرآ باد محمد على قاتمي، وزيرآ باد مزمل حسين، وزيرآ باد ما كشد تعيم، لا مور - اذ كن عبدالرحن، لا مور - محمد حسنين معاويه، ذيره اساعيل خان \_محمد زكوان، بهاول يور محمد وردان، بهاول يور ناعمه تحريم، كراچي -محمد ذبيان، بهاول يور - طيبه طاهر، جھنگ۔ فیضان احمر، لاہور۔محمد حاشر، لاہور۔علی عبداللہ، فیصل آباد۔ حامد رضا، بہاول بور۔عبدالرحیم، جھنگ صدر۔طلحہ اعجاز، باڑہ جملٹ۔ شاه زیب خرم، لا هور طلحه ظفر انصاری، وزیرآ باد - شفق فاطمه، راول پیژی سجل لیافت، سیال کوٹ مریم عبدالسلام هیخ، نواب شاه به از ما قمر، لا مور - زمره سيم ، شوركوث \_ طوني زامره \_ جحنگ صدر - ضياء الدين ، لا مور - ورده زمره ، جحنگ صدر - فاطمه زابد، تيكسلا - حافظ محمر عثمان ثاني ، لا مور- دانیه نوید ملک، لا مور- اقراء منور، گوجرانواله- رمیشه نور، اسلام آباد-شنرادی خدیجه شفتی، لا مور-محد ریحان احمر، اسلام آباد- زومیب احمد قریشی، فیصل آباد\_عبدالرحمٰن، لا ہورے مروہ جاوید وڑائچے، بہاول گگر۔ ایمان زہرہ، لا ہور۔ تماضر ساجد، صادق آباد۔ اقصیٰ شمشیر، کراچی۔ صفا رشید، کراچی - عبدالببار روی انصاری، لا ہور - گلشن اسلم، میرپور آ زاد تشمیر- رجاب زبیر، شیخوپوره - محمد ابرار، کراچی - بنت عبدالواحد، لا ہور۔ منیبہ شہباز، لا ہور۔ چو ہدری سلطان سرفراز، ملتان۔عثانِ منور، کراچی۔حبیب جاوید، کراچی۔محمد مرشد صدیق، کراچی۔ مریم جاوید، لا ہور۔ نفیس صدیقی ، لا ہور۔ عدیل صدیقی ، سرگودھا۔عبداللہ رقیع ، لا ہور۔ اریب ظفر ، لا ہور۔علی حظلہ بھٹہ، راول پنڈی۔ عائشہ ظفر ، رحیم بار خان - شره غفار، رحيم يار خان - منابل شامد، راول پنڈی - عيشة رضيه، لاجور - راضيه نعيم، راول پنڈی کينٹ - نازيه نديم، راول پنڈی کینٹ۔ محمد اسامہ ملک، راول پنڈی۔ حمزہ اکرام، جہلم۔ رضوان اشہد، پشاور۔ اسامہ ظفر راجہ، جہلم محمد اعجاز، کراچی۔ کشف طاہر،ملنان۔

### leanned By Sumaira Nacieem

"كُونَى بات نهيں بچو! آپ لوگ گھبرا ئيں نہيں،مفہوم تو ميں آپ كو بتا دیتی ہوں مرآج سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ قرآن تر ہے ك ساتھ يرهيس، اس سے آپ كوعلم ہوگا كہ اللہ دراصل ہم سے كہنا کیا جاہ رہا ہے۔ جب آپ کو اللہ کے احکامات کا علم ہو گاتیمی تو آپ ان برعمل كرسكو عي-" مس في بيار ي نتفي بجول كوسمجهايا-"دمس ہم یکا وعدہ کرتے ہیں کہ اب قرآن یاک ترجے کے ساتھ برحیس ے۔" سب بچول نے پُرعزم لیج میں یک زبان ہو کر کہا۔ گھر والیس آتے ہی المجدائے دادا ابو کے کمرے میں گیا۔"ابو میں اندرآ جاؤل؟ "اتجد نے دروازے یہ کھڑے ہوکر اجازت طلب کی۔ "بی بیٹا!" دادا ابواخبار ایک طرف رکھتے ہوئے بولے۔

" بال بولو بينا! كيا بات بي؟" وادا ابون يوجها "دادا ابو جھے قرآن یاک ترجے کے ساتھ برھنا ہے تاکہ جھے مجھ آئے کہ اللہ تعالی ہم سے کیا کہدرے ہیں۔ جب تک مجھے سے نہیں یا ہوگا، میں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بجد کیے بنول گا؟" انجدنے معصومیت سے کہا۔

"دادا ابو، مجھے آپ سے ایک بات کہنی تھی۔" احد نے کہا۔

" يوتو بهت اللي بات ب بينا! آج سے ميں خود اپنے بچ كو ر منے کے ساتھ قرآن پڑھاؤں گا۔ جیتے رہو میرے بے۔" دادا ابو این نتے ہوتے کی بات س کر بہت خوش ہوئے اور ساتھ میں انہیں این فلطی کا احساس بھی ہو گیا۔ انبول نے سوچا کہ ہم صرف قرآن يزهن كو كافي سيحي بين جب كد ترجم كي طرف شاذ و نادر اي غور كرتے ہيں، يى جد بكرآج بم مسلمان اسلام كى تعليمات سے نابلد ہیں۔ انہوں نے قرآن کوخود بھی سجھنے اور اینے انجد کو سمجھانے کا فیملد کیا۔ وہ اٹھے اور ننمے اسجد کو الماری سے ایک جاکلیٹ نکال کر انعام کے طور پر دی۔ دراصل میاس رہنمائی کا شکریہ تھا جو ان کے معصوم فرشتے نے کی تھی۔ اتجد تو جاکلیٹ لے کر خوش ہو گیا تھا، اے ابھی اندازہ نہ تھا کہ اس نے چیوٹی می عمر میں ہدایت کے رائے بيلا العام: 195 روي لي كتب ير چلنے كاعزم كيا تھا۔

نورىيد مدر سيال كوث المدينة ببت الجهي بي تتى ـ وه اين والدين كى نهايت فرمال يروار أور اساً تذه كي سعادت مند طالبة تقي به ميٹرک ميں امتيازي نمبروں ے کام یالی حاصل کرتے یہ اس کو المعوبال الله علی ملاء وہ میمی اس شرط پر کہ تورینہ موہائل کو بے تھاشا استعال نبیس کرے گی۔ چول ک



شافزے کل ، لا ہور

تنضع انجد نے داوا ابو کے ساتھ نماز برجی اور پھر ان کی تقلید كرتے ہوئے قرآن كى تلادت بھى كى۔ چرود اپنى چيونى بہن عائمہ کے ساتھ کھیلنے لگا۔ احجد یا نچویں جماعت میں زرتعلیم تھا۔ وہ ایک مونبار طالب تقارآج كل رمضان ميس اس كامعمول كي يول تفاك ون کو ٹیوٹن جاتا، واپس آ کر اپنی بین کے ساتھ کھیلنا کھر ہوم ورک كرتااوراكي دوران افطار كا وقت موجاتا ـ رمشان مي تو وه اين دادا ابوے ساتھ باقاعد کی کے ساتھ نماز اور قرآن مجی روحا کرتا تھا۔ ایک کان احد کو اسکول میں اس اسلامیات بردها رہی تھیں۔ "آب میں سے سورہ فلق کس کس کو آئی ہے؟" مس نے سب بچوں ے یو جھا۔ تقریبا تام بچوں کے ہاتھ کورا کر ویا۔ س نے عالیہ ک طرف انظارہ کیا۔ اس نے حب سے کھڑے ہو کر اپنا اسکارف درست کیا اور ہاتھ باندھ کر سورہ فلق سنا دی۔مس نے اس کو شاہاش وى اور پير الحيد كو كهرا كيات الحيد اب آب ان آيات كا مفهوم بهي بتا دیں۔" مس نے مسکراتے ہوئے احداث یو چھا۔ وہ تھبرا گیا کیوں كدات رجمه فين آتا فها المس جهانين آتا-" الحدف مرجماكر جواب دياية "كونى بايت نبيس بيلا آپ بينه جاؤر" مس سجه كنيس كه وه بازجمه قرآن نبيل يزخا كرتا- "كلاس مين كسي ادركوان آيات كامفهوم بنا بيئ من نے سب بجول كى طرف ويكھتے ہوئے يوجيا۔ بھ بچوں نے کابیوں میں ملہ چھیا آیا، پکھی نے بستے میں بکو الاش کریا ا شروع كر ديا اور جنهيل اور يكي تحديد أيا انبول في إدهر أوهر ديكنا شروع کر دیا۔ غرض کی نے ہاتھ کھڑا نہ کیا۔ می کوافسوں ہوا کہ یہ ننھے بچے قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں مگر مغبوم سے ناآشنا ہیں۔

**CENT** 2001800000

نوریند پڑھنے والی بیکی تھی اس لیے اپنا وصیان موبائل اور موبائل

تورینہ نے آئندہ کالج کے قانون کی خلاف ورزی کرنے سے الويدكر لي-ووسرا انعام: 175 رویے کی کتب

مفيفه جبين طاهر، محرات

سیمز پرنیس دی تھی۔ کالح جانے کے بعد اس کے معمول میں نظر رحمت تبدیلی آ گئی۔ پہلے وہ ہر شام کین میں اپنی ای کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ لیکن اب کالج ہے آ کرسونا، پھرٹمیٹ اور اسائٹنٹ تیار کرنا اور پھر احد اور فرباد کے کرے سے اڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آ دها گفته ئی وی دیکمنایه اس کی ای گو لگا که شاید پژهانی کا زیاده دونول جمائی کافی درے ایک معمولی می بات پر جھڑ رہے تھے۔ بوجه ہے، اس لیے انہول نے اس پر زیادہ توجینیں وی ایک ون ا یہ گھڑی میری ہے۔" احمد نے فرباد سے گھڑی کھنچے ہوئے کہا۔ كالج مين سيورش كالا كا انعقاد كيا كيا- نورينه جب كاب مين بيني تو " تبین، یه گفری میری ب- بایا نے سال گرہ یر مجھے گفٹ ک اس کی دوستوں رمشاء عالیہ اور نازش نے کہا۔ ''ویکھو نورینہ! ہم تھی۔" فرباد نے احمد سے گھڑی چین لی۔" کیا ہوا؟ اگر یہ گھڑی ب نے اس کر فیصلہ کیا ہے کہ کل ہم سب اینے اپنے موبائل لائمیں تہاری ہے تو ..... اس بر کون سا تہارا نام لکھا ہے۔ " احمد بھی اس كـ تم نے بھى اپنا موبائل كر آنا يك

> نوریند پریشان ہوتے ہوئے ہولی: ''یاگل ہو گئے ہو کیا؟ اگر كى تجرنے پكولياتو؟ خودسوچو، ايا كرنا تھيك فهيں۔"

''اوه، میری محبولی دوست، ایبا کچهنبس جو گار دیجهو! ساری ٹیچرز تو انظامات ایس معروف جول کی تو کون دیکھے گا۔ ویسے بھی ہم نے تو بس سب کی گروپ فوٹو ہی کیٹی ہے۔ کون سا کوئی غلط کام كرنا بيا إلى ماليد في كبار توريد في رضامندي ظاهر كرت موت كهار" اجها الحيك بي من تم لوكون كي كين ير لا ربي مول-"

ا گلے دن تورینہ نے ای کو بتائے بغیر موبائل بیک میں رکھا اور كالج چلى گئى۔ اس كا ول يُرى طرّ تر دھڑك رہا تھا۔ " بنيس، نبيس۔ یہ سمج نہیں ہے۔ بیل نے تو بس گراپ فوٹو لینی ہے۔ " یہ کہد کر نورینہ نے خود کو مطمئن کرنا جایا۔

کلاس میں پہنچ کر ابھی نورینہ نے موبائل ہاتھ میں بکڑا ہی تھا كه اس كى كيميا كى ميچرمس نازيه كلاس ميس داخل موئيس نورينه كا رنگ فق سے اُڑ گیا۔ میچر نے اس کے باتھ سے فون تھینیا اور اینے ساتھ کے محکیں۔" نوریندروتے ہوئے بار بارمس نازیدے معانی ما تک رہی تھی۔ مس نازیہ نے کہا۔" ویکھو بیٹا! بے شک آپ ک نيت غلط كام كرنے كى نبيل تھى،ليكن آپ كا طريقد تو غلط تھا نال-آپ نے والدین کو بتائے بغیر ایسا کیا۔ بیٹا! آپ آیک لائق یکی ہیں۔ مجھے امید ہے آج کے بعد آپ اپنا ہر کام کرنے سے پہلے ا بے والدین کو آگاہ کریں گی اور اب آپ کا فرض ہے کہ اپنی دوستول کو بھی راہ راست پر لاؤ کیوں کہ دوست وہ ہے جو این ساتھیوں کی بہترین رہنمائی کرے۔ بداو اپنا موبائل۔"

ہے برابراز رہا تھا۔ کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ ابھی وہ لڑنے میں مصروف سے کہ اجا تک پایا کرے میں داخل ہوئے۔" کیا ہوا؟ کیوں شور مجا رکھا ہے؟ الیایا نے رعب دار آواز میں کہا۔ وونوں فوراً خاموش ہو گئے اور ہمیٹ کی ظرح اس بار بھی یوں سر جھائے کھڑے تھے جیے وہ بہت شرمندہ ہیں۔" کیا بات ہے، فرباد کس بات پر جھٹر رہے ہو؟ " اس بار بایا کے لیج میں کئی قدر زی تھی۔'' پایا! یہ گھڑی جو نیال گرو پر آپ کنے مجھے گفٹ کی تھی، احر مجھ سے چیس رہا ہے۔' فرباد نے آپلی بے گنای ابت کی۔" یایا میں صرف تھوڑی در کے کیے میا گھڑی پہننا جا ہتا تھا گر ..... " احمد خوف کے مارے ایلی بات کمل ند کر سکا۔ "بس آئی ی بات تھی۔ احمر! اگر آپ کو گھڑی جا ہے تھی تو آپ مجھے کہہ دية \_ من آج عن آب كونئ كمرى لا دون كار اب خوش ....." يايا يه كه كريابر چلے كئے۔

شام کو جب یایا گھر آئے تو انہوں نے ویکھا کہ احمد اور فرہاد ابھی تک ناراض ہیں۔ پایا نے بیارے دونوں کو اپنے پاس بلایا اور كبا-"بيوا جيوني جيوني باتون يه جمكن اجيئ بات نبيل اس ي دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالی بھی ناراض ہوتے ہیں۔ حضرت علی کا قول ہے کہ انسان کی عزت کرو اور اس سے محبت کرو کیوں کہ ہرانسان کے اندرخدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔'' پایا چرے برسکراہٹ لیے کرے سے جانے لگے تو اوا تک احمد نے پایا کو آواز دی۔ پایا نے مر کر دیکھا تو احمد کہنے لگا۔" پایا! آپ بھی تو چیا جان سے ناراض ہیں۔ اگر آپ ان کو معاف نبیس کریں م فوالله آپ كے نامهُ اعمال يہ بھى نظر رحت نہيں فرمائے گا۔''

2(0)15(5)(5)(7)

انہوں نے بیعلوم سلمانوں سے سیکھے ہیں۔ جمیں کم از کم مسلمانوں سائنس وانوں کے بارے میں علم ہوتا چاہیے۔ یہ تو ہماری پہچان ہیں اور ان سے ہماری شاخت ہے مر الله مراجم إلى كر مجهة نهيل " عاول في ايس ولائل بيش كي كە كى كوا تكاركى كىخائش نېيى تقى -

"اجھا، مجھے بتاؤ کہ نیوٹن کب پیدا ہوا؟" عاول نے ضیاء ہے ہوچھا۔

و 1642 ء كو- " ضياء نے جواب ديا۔ ''گڈ اور ڈاکٹر عبدالقدری؟'' عادل نے دوبارہ یو چھا۔ '' یتانہیں۔'' ضیاء نے سوچ کر کہا۔

" يبي تو مين سمجمانا حابتا مول- اگر پہلے سائنس دان ہم سے جدا جو گئے اور ان کے کارناہے، شناخت اور کتابیں سب پچھ دوسرول کے یاس چلا گیا تو آج کے جو جارے قومی ہیرو ہیں ان کی شاخت کو کم از كم قائم رهيس \_ انبيس سے جارى شاخت ہے اور جميں ان كو ياد ركھنا عاول في وضاحت كا-

"اجما بھی! ہاری سجھ میں آ گیا ہے۔ اب بس بھی کرو" ایوب نے فراق کے اعداد میں کہا۔

" صحیح ہے لیکن اگر آج کے بعد مجھے کی لقب ہے بکارنا ہے تو....!" عادل نے بات مكمل شيس كى كه بلال بول يرا-

" مجھ گئے تاں پار مبلس اب جیپ کرو۔ اسمبلی کا وقت ہو گیا ے "اتے میں اسمبلی کی تھنی بھی۔

" چلو، البيروني صاحب! آمبلي كے ليے " حماد نے عادل سے چوتھا انعام: 115 روپے کی کتب کہا تو عادل مشکرایا۔

ہے جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار بنت عبدالنيم، فيصل آباد

آسان یہ تارے تاریک رات میں آئی بہاریں وکھا رہے تھے مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں وور تھی۔ آج کا دن بڑی مشکل ے گزرا تھا۔''رات کتنی جلدی گزر گئی۔'' آج میں نے خود سے ہی سوال کیا۔ میری ساری رات شکوے کرتے گزری تھی کیوں کہ آج میں بار گئی تھی۔ بھین سے مجھے پاک فوج میں بطور انجینئر کام کرنے کا شوق تھا اور اسی جنون میں میرے دن رات گزرے منے مگر دوست اخباب اور عزینہ و اقارب کے اصرار پر انٹر میں بائیالوجی کامضمون محصر رکھوا ذیا گیا تھا۔ ای لیے میں بہت اُداس تھی۔ الف الیس س کے

ا گلے دن احا تک دروازے پر نیل جی۔ احمد نے دروازہ کھولا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دروازے پر چھا جان اور چی جان کھڑے متے۔ بعنی اس رات پایا نے چیا جان کو معاف کر دیا تھا۔ پایا نے چھا جان کو گلے سے لگا لیا۔ کچھ در بعد مب لاان میں عاے کی تیل پر بیٹے کر کپ شب لگانے لگے۔

تيرا انعام: 125 روي كى كتب

عدنان ملك، نوشهره

عادل کو خدا نے بیمیوں صلاحتوں سے توازا تھا۔ وہ اپنی کلاس میں پہلی پوزیش لیتا تھا۔ تھیل میں وہ سب سے آ گے تھا۔ وہ اپنی كرك ميم كا كيتان تمار خطاطي أور مصوري بهي الجيمي كرتا تحا۔ وه نصابی سر گرمیوں سے علاؤہ تغیر نصابی سر گرمیوں میں بڑی دل چھپی ہے حصد لیتا تھا۔ اس کے باس معلومات کا ایک وسیع خزانہ تھا۔ دلائل و حقائق ہے وہ ہر ایک کو شکست ہے نواز تا تھا۔ تجربات و تحقیقات اس کا کیندیده مشغله تها اورسب اے نیوٹن، آئن شائن، گليلو، ياسكل، رابرت جوك وغيره جيم القابات سے پكارتے تقے۔ کھالم کے تو عادل کا اصل نام تک نہیں جائے تھے۔

عادل ان القابات سے بالكل حُوش ندتھا۔ وہ تبیل جا بتا تھا كہ اساتذہ اور طلباء اس کو اس نام ہے بیکاریں مگر وہ مجبور تھا۔ جب كوكى اسے ان القابات ميں كے كى لقب سے يكارتا تو وہ ول ميں

" يارشكىييراتم است بريشان كيول مو؟" عزيز في بوچها-"آپ نے مجھے اور پریشان کر دیا ہے یار" عاول نے جواب دیا۔ " کیول؟" زبیر نے یو چھا۔

" يارآپ مجھے نيوٹن، آئن سٹائن گليليو، پاسكل وغيرہ جيسے نامول ے کیوں میارتے ہو۔ مجھے مت میارو ان ناموں ہے۔ اگر میارنا ب تو بولى سينا، الخوارزى، ابن الهيثم، البيطار جيسي عظيم سأمنس دان كے ناموں سے وكارول جن لوگوں نے علم كى بنياد ركھى ہے، ہم ان كے نام تك بھول كئے اور جنہوں نے مسلمانوں كے ناموں كو چھپاكر ا پنے نام پیدا کیے، ان کو جانتے ہو۔' عادل جذباتی ہورہا تھا۔ ''لیکن ان سائنس دانوں نے بھی تو کارنامے کیے ہیں۔'' سلیم

ال امیں مانتا ہوں کہ انہوں نے کارنامے کے ہی مگر

2/0)15/18/2/19

<u>هاسات</u>

 انسان کے خون کے سرخ خلیے صرف بیں سینڈ میں پورے جسم کا ایک چکر لگا لیتے ہیں۔

انسان کا ول دھڑ کتے وقت اتنا وباؤ پیدا کرتا ہے جو کہ خون
 کوتیس فٹ ؤور پھینک سکتا ہے۔

🔾 پغیبروں کی سرز مین فلسطین کو نہتے ہیں۔

پھولوں کا ملک بالینڈ کبلاتا ہے۔

O سیسنگ برڈ دُنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ ہے۔

کینگروایک چھلائگ میں 30 نٹ کا فاصلہ طے کرسکتا ہے۔

سعودی عرب میں کوئی سینمانہیں ہے۔

اگرسو پاور کا بلب سلسل دی تھٹے جاتا رہے تو اس سے بجلی کا ایک یونٹ خرچ ہوگا۔
 ایک یونٹ خرچ ہوگا۔

O کوے کی عمر 100 سال سے زیادہ ہوتی ہے۔

شرم غ واحد پرندہ ہے جس کی کھال ہے چروا بنآ ہے۔

🔾 جھنگا مجھلی کے خون کا رنگ نیلا ہوتا ہے۔

🔾 چھپکلی کا دل ایک منٹ میں ایک ہزار مرتبہ دھو کتا ہے۔

O سكندر اعظم ك كور ع كا نام بوسيفليس تهار

سارس ایک ایما پرندہ ہے جو گونگا ہے بول نہیں سکتا ہے۔

پیری گرائن فالکن 124 میل فی گھنٹائی رفتارے ونیا کا سب
 سے تیز رفتار پرندہ ہے۔

ہدہداییا پرندہ ہے جوآسان کی بلندیوں پراڑتے ہوئے زیرزمین پانی
 کا میٹھا یا کڑوا ہونا معلوم کر لیتا ہے۔ (محمد حارث سعید، بورے والا)

المر 1811ء میں اتنا شدید زلزلہ آیا کہ دریائے میں ہی کا پچھے حصہ اُلٹی طرف بہنے لگا۔

ایما زون رین فارست (Amazon Rain Forest)
 آنیا کی 20 فیصد آسیجن پیدا کرتے ہیں۔

یورپ وہ واحد براعظم ہے جس میں کوئی صحرانہیں ہے۔

دیوار چین چاند سے بھی نظر آتی ہے۔

کنیا کی سب ہے بڑی سونے کی کان الاسکا امریکہ میں واقع ہے۔

سویڈن میں ایک ہوٹل مکمل برف سے بنایا گیا۔ اس کو ہر
 سال دوبارہ تغییر کیا جاتا ہے۔

فرانس میں ہر سال '' چوروں کا سیلہ' منایا جاتا ہے جہاں اوگوں کو اسٹالوں سے چوری کرنے کاموقع دیا جاتا ہے۔
 آتش فشاں 50 کلومیٹر کی رفار سے را کھا گل سکتا ہے۔

(مصدق سعود، کبونه)

بددوسال پلک جھی گرر گئے۔ ہیں نے نیاعزم باندھا کہ میڈیکل کے شعبے کے ذریعے فوج میں چلی جاول گی۔ میں نے دن رات محنت کی۔
''صدف، صدف کدھر ہوتم ؟'' مہک نے آواز لگائی اور وہ اخبار دکھایا جس میں آری ٹمیٹ کی معلومات درج تھیں۔ میں نے فارم پُر کر کے بھیج دیے۔ آخرکار ایک دن ٹمیٹ کا بلاوا آگیا۔ اس دن تو پاول زمین پہنہ گئے تھے۔ ٹمیٹ کے مرطلے کے بعد انٹرویو۔ یہ کام ذرا مشکل تھا۔ مجھے سو فیصد امید تھی کہ میں سلیٹ ہو جاؤل گی ۔ اگلے دن مہک نے جھے ٹیلی فون پہ بتایا کہ اس کا انتخاب ہو گی ۔ اگلے دن مہک نے جھے ٹیلی فون پہ بتایا کہ اس کا انتخاب ہو گی ۔ اگلے دن مہک نے جھے ٹیلی فون پہ بتایا کہ اس کا انتخاب ہو گی ۔ اگلے دن مہک نے جھے ٹیلی فون پہ بتایا کہ اس کا انتخاب ہو گی ۔ اگلے دن مہک نے جھے ٹیلی فون پہ بتایا کہ اس کا انتخاب ہو گی ۔ اگلے دن مہک نے جھے ٹیلی فون پہ بتایا کہ اس کا انتخاب ہو گی ۔ اگلے دن مہک ہے جھے ٹیلی فون پہ بتایا کہ اس کا انتخاب ہو گی ۔ اگلے دن مہک ہے بھو بی اندازہ لگا کتے ہیں۔ واصف علی واصف کی واصف کی داسے۔ اندازہ لگا کتے ہیں۔ واصف علی واصف کی داشک کرتا ہے بہترین

گھر والوں نے میری ڈھارس بندھائی، میں نے مزید محنت کی اور دوبارہ انٹری ٹمیٹ دے ڈالا۔ لاہور کے ایک میڈیکل کالج میں میرا انتخاب ہوگیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماضی پہ گرد پڑگئی اور بچین کا خواب بورا نہ ہوسکا، یہ میں نہ بھلا یائی۔

آج میڈیکل کالج میں میرا آخری دن تھا۔ میں تقسیم اسادکی تقریب میں جا رہی تھی اور مبک کے پانچ برس پہلے کے جملے میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔

"صدف تم آری میں بی جا کر قوم کی خدمت کرنا جا ہتی ہو نال تو تم وہ گوہر ناباب بن جاؤ جس کی قیمت بی نہیں ہوتی، لعنی پاکستان سے محبت کا اظہار صرف فوج میں شامل ہوتا نہیں بلکہ جہاں موقع ملا، وہاں اپنی خدمات صرف کر دینا۔"

اب وقت آگیا تھا کہ میں پاکستان کے لیے خدمت کرسکوں اور اپنی مٹی کا قرض اُتاروں۔ اگر جذبے سچے ہوں اور ہمت جوان ہوتو ناممکن چیز بھی ممکن ہوجاتی ہے۔ بیارے وطن کی خدمت کی لگن ہوتو یہ مت سوچیں کہ کسی خاص طریقے سے وطن کی خدمت کرنی ہے۔ اینے وطن کی خدمت کرنی ہے۔ اینے وطن کی خدمت کرنی ہے۔ اینے وطن کے عربت کا اظہار سڑک پر پڑے فضول کا غذ کو اُٹھا کر بھی کیا جا سکتا ہے۔

ہے جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار جبتی جو کرے وہ چھوے آسان پانچواں انعام: 95 روپ کی کتب

\*\*



سخع والا ير آج كل موسيقى كا بجوت سوار تھا۔ جب ديكھو، بھوت بنگلے پر رياض كرتا دكھائى ديتا تھا۔ آواز بھى ماشاء الله غضب كى پائى تھى۔ پھم بددُ ورصور اسرافيل كا نمونہ پيش كرتى تھى اور اس پر ہارمونيم ايسے بجاتے تھے كہ يہ مشہور ضرب المثل صادق آتى تھى: "ميں اور گاتا ہوں اور ميراطنورا اور گاتا ہے!"

اور جو کلام گاتے تھے، اس کا تو مت ہی بوچیس..... بھی بلسے شاہ کا عارفانہ کلام یا پروین شاکر کی کوئی غزل تخفۂ ستم بن گئی تو خبر..... ورنہ باتی جو کلام گاتے تھے، اس کی مثال بقول مرزا غالب مجھے یوں تھی۔

ب بک رہا ہوں جنوں میں کیا گیا کچھ کچھ نہ سمجھ خدا گرے کوئیا چھوٹے والا اس کا ہم نوا تھا۔ چھوٹے والا اور میوڈک ....؟ بات بچھ طاق سے نہیں اُر تی تھی۔ اس راز سے پردہ اُٹھانے کے لیے کھڑ کھاندگروپ کو بھی مجوراً دلچپی لینا پڑی تھی۔ چنا نچہ ایک دن سمنج والا اور چھوٹے والا اپنی ہے نمری آ واز کا جادو جگا رہے تھے کہ کھڑ کھاندگروپ نے اچا تک چھالیا مار دیا۔ جادو جگا رہے تھے کہ کھڑ کھاندگروپ نے اچا تک چھالیا مار دیا۔ میں تو

راكارو كر كے لے جاؤں كا اور محلے كے بچوں كو ڈراؤل كا-"

ماركال في بنت موع كما-

بورہاں کے ہے۔ اور اسے گھور کر دیکھا تو اس کی بولتی بند ہوگئ۔ "میں تو نداق کر رہا تھا یار!"

دادا بڈی نے حران ہو کر کہا: '' آخر آپ عطاء اللہ عیسیٰ حیلوی کی روزی میں بھنگ واکنے کے در پے کیوں ہو گئے ہیں؟''

''ارے ہے وقو فو ....! بات تو سنو .....' مسنج والا نے راز دارانہ کچ میں کہا۔'' آج کل اس دھندے میں برا پیسے ہے۔ دیکھتے نہیں، ہراً براغیرا، نفو خیرا کلاکار بن بینا ہے!''

کور کھاند کروپ نے معنی خیزانداز میں ایک دوسرے کو دیکھا، اب جھوٹے والا کی میوزک میں دلچیس کا راز کھلا تھا۔ "اچھا اچھا..... تو آپ کھی کے چکر میں ہیں!" وادا بڈی

ئے قبقہہ لگایا۔

ملتگی سے گان کو ہے ہو گئے: ''اوہو! نو اب نوبت یہال تک آگئی ہے، کون ہے یہ سیکھی؟''

"ارے گھامڑ! لکھی کا مطلب ہے دولت، ڈالر، روکڑ ا۔۔۔۔ کیا سمجھے؟" دادا بڈی نے اے ڈانٹا۔

"مبارکاں مبارکاں ..... تو آج سے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، میں ڈھولک بجاؤں گا۔" مبارکاں ڈالر کا سن کر اُ چھل پڑا تھا۔

سے ہم پر سے بھاری ہے، سارہ تم تو سو جاؤا یہ جاں گری سے ہاری ہے، ستارو تم تو سو جاؤا کہاں بیلی پدھاری ہے، ستارو تم تو سو جاؤ! ہر اک مچھر شکاری ہے، ستارو تم تو سو جاؤ! پریشاں رات ساری ہے، ستارو تم تو سو جاؤا میری بیم تو صلواتیں سا کر سو چکی کب کی مرے میٹے نے اُٹھ کر ایس بھال کی کہ حد کر دی گر شاباش بیگم کو کہ اس کی آنکھ نہ جھپکی اُٹھا کر اوریاں بیٹے کو دوں گا، میری مجوری یمی قسمت جماری ہے، ستارو تم تو سو جاؤا الله على واه .... كيا بات بإن أيك شور في كيا كن "زن كريده ورم ور تو جوش من آكر بعنكرا ذالنے لكے، كى نے سنج والا ير لولوں كى بارش كر دى

بلی غزل ہی سپرہٹ ٹا ہے ہوئی تھی، بھر تو کھڑ کھا تہ میوزیکل الروپ كى بلے بلے ہوگئ

جب پوکرم عروج بر تھا تو اجا لک سنج والانے عارفانہ کلام かんりか

منعلی دم دم دے اندر ....علی دا پبلانمبر"

اجا تک ایک ملنگ ٹائپ آ دی اُٹھا اور دھال شروع کر دی۔ لمی کبی زلفیں اور کمبی کمبی ڈاڑھی۔ وہ شایدعلی کا مکنگ تھا۔ پروگرام کا لطف دوبالا ہو گیا۔ ملنگی نے طبلے پر تھاپ تیز کر دی۔

مجراحا تک وہ ہو گیا، جونہیں ہونا جاہیے تھا۔"علی کے ملک" في البيانك" يا على مدوا" كا فلك شكاف نعره لكايا اور يتانبيس كهال ے ایک فیخر برآ مدکر کے اسے ہوا میں لہراتا ہوا اسلیج پر حملہ آور ہوا اور تنجر کے پے در پے وار کر کے ڈھولک کے پر فیجے اُڑا دیے۔ كمر كها ند ميوزيكل كروب الشيج تجهور كر چين جلاتا موا بها كار طبلي باج وبين ره كي ليكن حجول والارتم والا بيك أشمانا ند بعولا تعا-ا گلے ون ملنگی سوز وساز تو لے آیا لیکن جب رقم والا بیک کھولا گیا تو به خوفناک انکشاف ہوا کہ آ دھے نوٹ جعلی تھے، ہیں ہزار تو سنج والا خود لے كر كيا تھا۔ كچھ فنكارتم كے لوگ اصلى نوث چھوٹے والے ہے لے کر نفلی نوٹ أڑاتے رہے۔ چنانچہ اب اصلی نوٹ كنے كئے تو صرف چودہ بزار تھے، وصولك كا نقصان الگ أفهانا يزا

ملنگی نے کہا۔" اور میں طبلہ بجاؤں گا ..... ایسے!" بیہ کہہ کراس نے سنج والا کے سر پر ملکی می تھاپ لگانے کی کوشش کی لیکن سنج والا اس کے خطرناک ارادے کو بھانپ کر غوط لگا گیا۔

" بھلا میرے سوا بارمویم برکون بیٹھ سکتا ہے۔" وادا بڑی نے اکڑتے ہوئے کیا۔

"ميرے ذمے تو سے نوٹوں كى تقسيم لگا دو، اس كا ميس ماہر مول \_" چھوٹے والانے خیالی نوٹ ہوا میں اُچھالتے ہوئے کہا۔ "او کے ..... ڈن!" سنج والانے کہا۔" ہمارے کروپ کا نام موگا..... کھ<sup>ر</sup> کھاندمیوزیکل گروپ!''

"مير مع خيال جي تو" آثار قيامت موزيكل كروپ" مناس رے گا۔ مراد کال شرارت سے باز میں آیا تھا۔

· · كَمْرَ كِمَا مُورِيكُلِ كُروبِ · · · حِيوِثِ وَاللهِ نِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ "زنده بادام سب في اى زور سے لعرے كا جواب ديا ك عوب بندے بھی ڈرکرائے میں ہار نکل آئے۔ ( عجوبه برندوں کا قصر آپ کو پار بھی سنائیں کے ا

كم كهاند گروپ كو رياض كرت كري ايك مهينه مو كيا تها لیکن ابھی تک سی نے بھی ان کا میوزیکل ہو کروائے کی مد نہیں كى تقى \_ آخر قدرت كو كفر كهاند كروب براهم أسميا في واليول كمانكي کے ایک دُور بار کے رشتہ دار کی شادی آگئی اور ملنگی ان کے سر ہو گیا که آپ کورکھاند میوزیکل گروپ کو" خدمت" کا موقع دیں۔ ہر چند کہ وہ کھڑ کھاند گروپ کو بلا کراپی شامت کی وعوت نہیں ویٹا عاعظ من سنج والا كى اس چيش كش في البيل لاجواب كر ديا کہ چونکہ جارا پہلا شو ہے، اس لیے ہم مفت پرفارم کریں گے۔ صرف وہ رقم عاری ہوگی جوعوام ہم پر برسائے گا۔ اس کے علاوہ نے نوٹ بھی ہم خود لائیں گے۔

اب ان کے ماس اقرار کے سوا کوئی حارہ ہی نہیں تھا۔

میوزک شو کا شان دار انتظام کیا تھا۔ اسٹیج رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگار ہا تھا۔ سنج والانے آغاز حمدے کیا اور پھر اجا تک ایک د کھی غزل شروع کی۔ یہ راز صرف کھڑ کھاند گروپ کو معلوم تھا کہ غزل کے بہانے وہ اینے ول کے پھپھولے پھوڑ رہے ہیں۔

#### maira Nadeem

" أف .....اس كا وزن تو يورى ايك سوارى جتنا ہے۔ نه بابا نه .... مين تو يورا كرابيدلول كار"

دادابڈی اور سمنج والانے ہے لبی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر سنج وال نے بیک کی زی کھولتے ہوئے كها-" حصوف والاءبابرآ جاؤر جب بوراكرايد دينا بي توبيك ميس سفر كرتے كاكيا فاكده؟"

اور پھر دوسرے بی لمح چھوٹے والا بیک سے نکل کراین بڈی پلی سہلا رہا تھا۔ بس مسافروں کے قبقبوں سے گونے اُٹھی۔ان میں سب سے بلند تعقبے مبارکال اور ملنگی کے تھے۔

پر خاموثی کا ایک مخضر سا وقفہ آیا ہے اگلی نشتوں پر بیٹے موت ایک بزرگ صورت آدی نے توڑا۔ وہ اچا تک اپنی سیٹ پر كن ا موكيا تعاد ال كي لمبي سفيد والرهي تقى اور اس في سفيد بي 一直 三大二大二十二十二

مر المان بمائو .... ا" اس نے بس کے مسافروں کو عالمب کمیا تو این کا دو تا میان کا طرف متوجه او الله و برزگ صورت ادى كبرر عق

" مراتعلق وانا م م مساكرآپ جانت بين، وبال آج كل اك فرج وبشت كردول في خلاف آيريش كررى ہے۔ جارا فاعدال بھی اس آریشن ال یاک فوج کے ساتھ تھا۔ میں نے ائے تین جان سے اگ وال وقون و وال کر دیے ہیں۔" یہ کہتے ہوے اس کا آنگھوں میں آنسوا تھے۔ "اب میں حابتا ہوں کدائی ا جان بھی اس پاک مرفشن پر نجھاور کر دوں، جس دھرتی نے مجھے

بس آفرین آفرین اور مرحبا مرحبا کی آواز وں سے گونج اُتھی۔ بزرگ صورت آدی نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا: "لکن ایک بار امانت میرے یاؤں کی زنچر بن گیا ہے۔ یہ میری جوان بیٹی ہے، اگر کوئی شریف نوجوان اس سے شادی کر لے تو میں سکون سے والیں جاکر اپنی جان اینے پیارے وطن پر قربان کر دول گا۔" اس کے ساتھ ہی ایک شٹل کاک برقع میں ملبوس ایک خاتون أنه كفرى بولى - كمل طورير بايرده!

سارے مسافر بہت متاثر نظر آ رہے تھے لیکن بزرگ صورت آ دمی کا بوجھ اُ تارنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ تھا۔ کھڑ کھاند گروپ نے چھوٹے والا کا جوحشر کیا، وہ تو کیا،لیکن منے والا نے آئدہ کے لیے گلوکاری سے توبہ کر لی۔ اب اس گروپ کا دوسرا حال بھی سنے:

كم كها تدكروب لوكل بس مين اس حال مين واقل مواكه دادا بدی اور منح والانے ایک برا سا بیک أشایا ہوا تھا۔ اندر جا کر صنے والا کا منہ بن گیا۔ اس نے چلا کر کنڈ کٹر سے کہا:

"ادئے چوٹے! بس میں جگہنیں ہے کیا؟" كُذْكُرْ نِي بْس كركبار "بس مِن جُله كبال جناب.... جُله الله

كرى تو بس خريدى ہے۔"

" نا معقول انسان ....!" منع والا بروبرا كرره كيار اجا تك بس ايك شاب ير زكى تو كه سواريان أتر كيس اس طرح كفر كهاند كروب كو بحى بينهنا نصيب موا تو اجا مك ملنكى اور ماركال في چونك كركبا-"ارب، چيوف والا كدهر كيا ورحش ..... چپ راوا" والما الله الله الله الله

ہوتے کیا۔ ووهم كيون .... حيمو في والله في المال؟ أو يب المال

نکلے تھے'' ملنگی نے جران ہوتے ہوئے کہا۔ " خاموش! اب اگر آواز الكالي فر كار كونت لدل كار ي دادا يدى

اس سے پہلے کہ ملنگی این کا جواب پھر سے دیا، ان کو كرايد لينے كے ليے نازل ہو كيا۔

سنج والانے فورا بی جار افراد کا کراید اوا کر دیا کا کار

مشکوک نظروں سے جمبوسائز بیک کو دیکھتے ہوئے کہا۔ "اوراس بك كاكرايه ....اس مي بكيا؟"

"مارا سامان ع، اوركيا كوله بارود لے كے جا رہ بيل طالبان کے پاس۔" منج والانے يُرا مان كركما۔

"چلوخر جو بھی ہے .... کرایہ تو آپ کو دینا پڑے گا۔" کنڈ کٹر بهجى ثلنے والانہیں تھا۔

"اچھا.....آدھا كرايدوے ديتے ہيں، تم بھى كيا يادكرو كے!" واوابدی نے حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے کہا۔ "ورا اس كا وزن تو چيك كر ليس-" كند كم بهي برا كائيال

تھا۔ یہ کہد کر اس نے بیک کو اُٹھانے کی کوشش کی اور چلا اُٹھا۔

2,0115169972

اجا تک ملنگی کو جوش آیا اور وہ اُٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بزرگ نے اچھل کر چھے آتے ہوئے کہا: صورت آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: "جناب والا! اگر آپ

مناسب مجميل تو ائي لخت جگر مجھے سونب دي، ميں اپني جان سے بھی بڑھ کراس کا خیال رکھوں گا۔"

سارا کھڑ کھائد گروپ جران رہ گیا۔ منج والانے ہولے سے ملنگی کو سمجھانے کی کوشش کی۔" جذباتی نہ بنو! آج کل لوگ سوطرت ے دھوکا اور فراڈ کرتے ہیں۔"

سارے کھڑ کھاند ہوں نے اسے بہتیراسمجمایا لیکن ملنگی بزرگ صورت آدمی کی تقریرے اتنا متاثر ہوا تھا کہ اس نے کی کی ایک نه على الله على الله من والما توجوان أشه كفرا جوا اور كها-"نك كام من درنبيل كرنى عايد .... آي من آپ كا نكاح یر حا دول!" اور پر چلتی بس میں بی ملنگی کا اس نیک بروین سے نكاح موكيا تفار كفر كهاند كروب ديكما على ره كيا تفار

اما تک ایک اورآ دی کھڑا ہوا اور کہا:'' جناب، بیمٹھائی ویے تو میں اینے گر والوں کے لیے لے جا رہا تھا لیکن اس مبارک موقع برآب کا مند پیما کرانا بی اپنا فرض سجمتنا ہوں۔ لو جی، اس خوشی میں میری طرف سے مند پیٹھا کریں!"

یہ کہہ کر اس نے مسافروں میں گلاب جامن اور رس گلے تقسیم کرنے شروع کر ویے۔ ہر کسی نے خوشی خوشی سے کھائے لیکن ابھی دو من بھی نہیں گزرنے بائے تھے کہ مسافروں کے سر گونے لگے اور پر کھے تی ویر العد سارے مسافر بے ہوئی کی دلدل میں اُڑ مے تھے مرف بورگ صورت آدی، اس کی بین، نکاح خوال اورمشائی تقیم کرنے والا آدی ہوش میں تھے کیول کہ انہوں نے خود مٹھائی نہیں کھائی تھی۔ نکاح خوال شاید ڈرائیور بھی تھا، کیوں کہ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنجال لی تھی اور اب بس کو أيك لنك رود يرموز ليا تحاب

براگ صورت آوی نے اپنی مقید ڈاڑھی اُتار کر پھینک دی اور قبقهد لگا كركها و ارك أو را ... اب تم بحى برقعه أتار دو، كب تك لڑی ہے رہو گے!

مرير فع كاندر الك خوف ناك شكل كا آدى لكل آيا تفا\_ اگر ملنگي الحي "شريك حيات" كواس روب مي و مكيه لينا تو يقيية صدے سے بوش ہو جاتا۔ شکر سے پہلے سے بے ہوش با

تھا۔ بس لنگ روڈ پرتھوڑی ہی دُور جا کر زک گئی تھی۔ ڈرائیور ڈاکو

"آؤاب اطمينان سے مال اسباب جمع كريں-"

وہ جاروں تھقیم لگاتے ہوئے بے ہوش مسافروں کو لو مخ لكے۔ بیں من بعد جب ڈاكواپنا كام تقریباً مكمل كر چكے تھے، ا جا تک ایک گرج دار آ داز من کران کی جان نکل گئے۔

" خبردار! این باتھ اور اُٹھا لو، ہری ای!" بس کے دونوں وروازوں سے بولیس اندر داخل ہو چکی تھی۔ چند بی کمحول بعد ڈاکو حیران و بریشان باتھوں میں جھکڑیاں پہنے کھڑے متھے۔ کی کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ بولیس کو اطلاع کس نے دی؟ سب مسافروں كوبهي موش مين لاياجا چكا تقار

اجا لک بولیس اسکر نے کہا: "تم میں سے دادا بڈی کون ہے؟" دادا بدی آ کے برحا اور سینے بر باتھ باندھ کر کہا:

"خادم كو دادا بدى كت ين!"

"ایک بات سمجھ میں نہیں آئی ..... سارے مسافر بے ہوش ہو مح من من آب ....؟" انسكر في حران موكر جمله أدهورا جهور

"وه اس ليے جناب كه ميں نے مضائى كھائى بى نبير تھى كيول كه ال وقت ميرك منه ميل چيونم تحي - جب سب ب بوش مو صحیح تو میں بھی جموث موٹ بے ہوش ہو گیا اور 15 پر ایمرجنس کال بھی کردی۔' واوا بڈی نے مزے لے لے کر بتایا۔

"ویل ون، دادا بذی ویل ون!" بولیس انسکٹر نے شاباش دی۔ ' دیولیس کافی دنوں سے اس ڈکیت گروپ کی تلاش میں تھی۔ یہ ڈیمنی کی کئی واروا تیں کر چکے ہیں۔ ان شاء الله آپ کو ایس بی صاحب كى طرف سے انعام ملے گا اور تعریفی سندنجی!"

"بہت بہت شکریہ جناب!" دادا بڑی نے خوشی سے جیکتے

اجا تك جيوني والان نعره لكايا-" دادا بذي!" سب مسافروں نے مل کر جواب ویا۔ 'وقدہ یاد!" مبارکان واوا بڈی کے کان میں کیدریا تھا: د مبارکال مبارکال ..... آپ تو ہیرہ بن گئے۔ اب آپ پر آگئی مرفی ..... ای خوثی מיטוווו"

AROUS

کیسی ہیں آپ؟ میں مسلسل تین سال سے تعلیم و تربیت پڑھ رہی ہوں۔ امید ہے ضرور شائع کریں آ رہی ہوں۔ پہلی بار خط لکھ رہی ہوں۔ امید ہے ضرور شائع کریں آ گی۔ تمام کہانیاں عمدہ اور دل چسپ تھیں۔ (ربید عارف، لاہور) میری طرف ہے تعلیم و تربیت کی پوری فیم کو نیا سال مبارک! میری وعاہے کہ تعلیم و تربیت ون ڈگئی رات چوگئی ترقی کرے۔ میری وعاہے کہ تعلیم و تربیت ون ڈگئی رات چوگئی ترقی کرے۔

اب نے بہت پیادا سا تھن خالکھا ہے۔ بہت بہت شکریہ!
میری طرف سے پوری فیم کوسلام۔ میں تعلیم وتربیت بہت شوق
سے پرمحتی ہوں۔ جنوری کا شارہ اپنے عروج پر تھا۔ کھر کھاند گروپ،
پرواز اور جذبہ بے حد پیند آئیں۔ آپ کا ہرشارہ سبق آموز ہوتا ہے۔
پرواز اور جذبہ بے حد پیند آئیں۔ آپ کا ہرشارہ سبق آموز ہوتا ہے۔
(راضہ ہیم، راول پندی)

الله تعالى يكتان كواتي جفظ وامان ميس ركھ، آمين! ميس دوسرى جماعت سے يا رساله پرُمه لائى ہوں۔ اب الله ك فضل سے آئى ٹی پروفیشنل بن چکی ہوں۔ آپ جاسوی کہانیوں كا سلسله بھی شروع كريں۔

اس ماہ کا شارہ بہت اچھا تھا۔ تمام کہانیاں معیاری تھیں۔ میں تعلیم ور بہت اچھا تھا۔ تمام کہانیاں معیاری تھیں۔ میں تعلیم ور بہت کی خاموش قاربیہ ہوں۔ بیرسالہ 1997ء سے ہمارے گھر آ رہا ہے۔ میری چھوٹی جہت شوق سے بیرسالہ پر بھتی ہے۔ اس کے مطالعہ سے میری اعلا بہت انجھی ہوگئی ہے۔

(سدره سعود، راول پندی)

تعلیم و تربیت ایک عوہ رہالہ ہے۔ میں تین سال کے پڑھ رہی ہوں۔ اس دوران بہت ہی معلومات حاصل ہوئیں۔ جوری کے شارے میں نے سال کا تحفہ، ہدایت اور جذبہ اچھی کہانال کا تحفہ، ہدایت اور جذبہ اچھی کہانال سور تھیں۔ آپ کو نیا سال مبارک ہو۔

مورت بہت پیارا تھا۔ نے سال کا تحفہ، کھڑ کھاند گردپ، سندباد کا سفر، اور بڑوں دونوں کے لیے مفید ہے۔ اس ماہ میری نیچ کی سال گرہ ہے۔ انہیں ضرور مبارک باد دیں۔
ماہ میری نیچ کی سال گرہ ہے۔ انہیں ضرور مبارک باد دیں۔

ا کے گئیر صاحب توسال کرہ مبارک ہواوران کے لیے بہت ی دعائیں۔ میں تعلیم و تربیت پانچ سال سے پڑھ رہی ہوں۔ جنوری کا



مرر تعليم ورزيت الأسلام عليم! ليني بي الأب ال

میں پچھلے پانچ سال سے تعلیم و تربیت کا مطابعہ کر رہی ہوں۔ مجھے اس میں شائع ہونے والی تمام کہانیاں اور تقلیم پیند ہیں۔ میں اس میں چھپنے والی کہانیاں اپنے چھوٹے بھائیوں کو سناتی ہوں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس میں چھپنے والے مضامین سے میری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔

یہ خط کلھتے ہوئے بجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں ساتویں جماعت میں پردھتی ہوں۔ میں آپ کی نئی قاریبہ ہول کہ جنوری کا شارہ بہت عمرہ تھا۔ محاورہ کہانی اور دیگر کہانیاں بھی ٹاپ رخصیں۔
پرتھیں۔

میں تیسری بار خط لکھ رہی ہوں۔ بیں نے دو کہا ہال بھیجی ہیں۔ اگر میری کہانیاں اچھی نہیں ہیں تو بتا دیں۔ میں اور محنت کروں گ۔ جھے تعلیم وتر بیت بہت پسند ہے۔ میری لکھائی کیسی ہے؟ (لائب کنول، پٹاند) من پیاری لائب آپ کہانیوں سے سلسلے میں فیلی فون پر رابطہ کریں اور کھائی پر مزید توجہ دیں۔ پسندیدگی کا شکر میدا

امید ہے آپ خیریت ہے ہوں گے۔ کی مہینوں سے میرا خط شائع نہیں ہوا۔ اس میں تظمین اور غربیں جیجی بیل مرمی بہت اواس تھی۔ اب ایک موہوم می امید پر لکھ ربی ہوں، کیوں گہ امید پر دُنیا قائم ہے۔ پیاری ایمان زہرہ! نظموں، غرانوں کے لیے ایک سلسلہ مختر مختر کے جس عمل آپ اپنی نظمین جیج سے ہیں۔

میرا نام عرکویہ ہے۔ میں پہلی بار خطالکھ ربی ہوں۔ تعلیم و تربیت میرا پسندیدہ مسالہ ہے۔ مین اے دل چھپی سے پڑھتی ہوں۔ تعلیم و تربیت ہمیں در سے ماتا ہے۔ (عروبہ نواب شاہ)



كيسى بين آب بين مسلسل تين سال سے تعليم و تربيت ياه رہی ہوں۔ پہلی بار خط لکھ رہی ہوں۔ امید ہے ضرور شائع کریں گی۔ تمام کہانیاں عمدہ اور ول چسپ تھیں۔ (ربید عارف، لا ہور) میری طرف سے تعلیم و تربیت کی بوری فیم کو نیا سال مبارک! میری دعا ہے کہ تعلیم و تربیت دن ذگئی رات چوگئی ترقی کرے۔ (صفاه رشید، کراچی)

الله آپ نے بہت بیادا سا تکین تطالکھا ہے۔ بہت بہت فکریا! میری طرف سے بوری شیم کوسلام۔ میں تعلیم و تربیت بہت شوق ے پر مقتی ہوں۔ جنوری کا خارہ اینے عروج پر تھا۔ کھڑ کھاند گروپ، يرواز اور جذبه ب حد پندآئيں۔آپ كابر شاره سبق آموز ہوتا ہے۔ (راضيه نعيم، راول پنڈي)

الله تعالى التنان كواتي مخفظ والمان ميس ركھ، آمين! ميس دوسری جماعت سے بر رسالہ پڑھارتی ہوں۔ اب اللہ کے نصل مع الله في روفشنل بن چكى بول ـ آب جاسوى كهانيول كاسلم (ئاوناز، رجانه) اس ماہ کا شارہ بہت اچھا تھا۔ تمام کہانیاں معیاری تھیں۔ میں تعلیم و تربیت کی خاموش قاربیہ ہوں۔ بیرسالہ 1997ء سے ہارے

کھر آ گرہا ہے۔ میری چھوٹی بہن بہت شوق سے بدرسالہ پڑھتی ہے۔ اس کے مطالعہ سے بیری اللا بہت اچھی ہوگی ہے۔

(سدره سعود، راول يندى)

# باری مدده آب نے مت ب ما دی خط لکمار اس کے لیے Rex

تعلیم و تربیت ایک عده رسالہ ہے۔ میں تین سال می پڑھ ری ہوں۔ اس دوران میت ی معلومات رحاصل ہوئیں۔ جو کی ے شارے میں نے سال کا تحد، بدایت اور جذبہ اچھی کہانال تعین آپ کو نیاسال مبارک ہو۔ ایک فاطر مراول بلای) تعلیم و تربیت کا ہر ماہ بے چینی ہے انظار رہتا ہے۔ جوری کا مرورق بہت پیارا تقایہ نے سال کا تحف، کھڑ کھا ندگردی، سندباد کا مني، اجني، بدايت ناپ برخين فقط طاعي ميرا پنديده سلسله ے۔ تعلیم و تربیت بچول اور بروں دونوں کے لیے مفید ہے۔ اس ماہ بیری ٹیچر کی سال گراہ ہے۔ انہیں ضرور مبارک باد دیں۔ (خصه الخاز، باژه بملك)

الله آب كي شير صاحب كوسال كره مبارك بواوران كے ليے بهت ك دعائيں۔ میں تعلیم و تربیت یا کچ سال سے پڑھ رہی ہوں۔ جنوری کا



# مدير تعليم واربيت الالسلام عليم اللهي بين الآب؟

میں بچھلے یانچ سال سے تعلیم و تربیت کا کمطالعہ کر دہی ہوں۔ مجھے اس میں شائع ہونے والی تمام کہانیاں اور تعمین پیند میں۔ میں اس میں چھنے والی کہانیاں اپنے چھوائے بھائیوں کولینائی مہوں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں کراس میں جھیئے والے مضامین سے میری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔

یہ خط لکھتے ہوئے بچھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں ساتوس جماعت میں برحق موں میں آپ کی نی قالم یہ ہوں۔ جنوری کا شارد بہت عمدہ تھا۔ محاورہ کیانی اور دیگر کہانیاں بھی ٹاپ (كائواك ملك، واه كينك)

میں تیسری بار خط لکھ رہی ہوں۔ اس نے دو کہانیال بھیجی ہیں۔ اگر میری کہانیاں اچھی نہیں ہیں تو بتا دیں۔ میں اور محنت کروں گی۔ مجھے تعلیم وربیت بہت پند ہے۔ میری لکھائی کیسی ہے؟ (لائب كول، پایان) الله بیاری لاتبا آپ کہاندوں کے سلسلے میں ٹیلی فون یارابلد کریں اور انسانی پر

مزيد توجدوي - پنديدگي كافكريا

امیدے آپ خریت ہوں گے۔ کی مبیلول سے میرا خط شائع نبيس ہوا۔ اس میں نظمیں اور غربیں جیجی بین میں بہت اداس تھی۔ ال ایک موہوم ی امید براکھ رہی ہوں، کیوں گدامید پرؤنیا قائم ہے۔ الله باری ایمان زہرہ! تھوں، غزلوں کے لیے ایک سلسلہ محفوظ مختر کیے جس من آب این ظبین بھیج عظے ہیں۔

میرانام عرص بے میں بہلی بار خط لکھ رہی ہوں۔ تعلیم وتر لیات مرا پنديكه ريال ہے۔ مين اے دل چپي سے پرهتي موں - تعليم (عروسه نواب شاه) و تربیت جمعی ورے ماتا ہے۔



میں بہت عرصے کے بعد تعلیم و تربیت میں شرکت کر رہا ہوں۔اس مرتبه رساله ناپ پر تھا۔ جذبہ، ہدایت، اجنبی اور کھڑ کھاند گروپ بہترین کمانیاں تھیں۔ سات فروری کو میری سال گرہ ہے۔ 🖈 آپ کوسال گره میادک ہو۔ آپ کے لیے بہت ی دعا کیں۔ مجترمه ایدیر صاحبه، السلام علیم المید کے کا آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 13 فروری کو میرے کرن عبدالباد کی پہلی سال گرہ ہے۔ میں جائتی ہوں کہ آپ بھی اس کو سال گرہ کی مبارک باو ویں۔ جنوری کا شارہ بھی بہت زبردست تھا۔ کہانی اجنبی، نے سال کا تخد اور کھڑ کھا ندگروپ نے شہد کا ٹا بہت ہی عمدہ تھیں۔ امید کرتی مول آپ مجھے جواب طرور وایل گی اور آپ میرا خط روی کی ٹوکری کی نذر نہیں کریں گی۔ اللہ تعالی تعلیم و تربیت کو دن دگنی اور رات عِلَّنَى رَبِّ فَى دے۔ آمین! (مقدی چو بدی، راول پنڈی) ڈیرایڈیٹر، السلام علیم! کیے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ خریت ہوں گے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوش موری ہے کہ مجھے تعلیم و تربیت پڑھتے ہوئے ایک سال مکمل ہو گیا ہے۔ پیر بہت ہی اچھا رسالہ ہے۔ میری وجہ سے میری بہت سی دوستوں نے بھی اے بڑھنا شروع کیا۔ اس بار میرا"د ماغ اڑاؤ" بیس انعام بھی نکلا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالی تعلیم وتربیت کو دن دائن اور رات چگنی ترتی دے (آمین)۔ (عدن سجاد، جنگ مدر)

#### ان ماللیوں کے مطوط تھی بڑے مثبت اور اچھے تھے، تاہم جگہ کی کی کے باعث ان کے نام شاکع کیے جارہے ہیں:

محد مزو، میان دانی به پلوشه مریم، بیثا در شنرادی خدیج شنیق، نعمان حیدر، آفسی شمشیر، عبدالبیار روی، عائشه مجید، محد احمد منل، مریم اعجاز، عشوا تکلیل، منیبه شهباز، لا بهور به ربیثا نور، اسلام آباد به زنیره جاوید بث، گوجرا نوالد به ارم کل، کرن فاردق، ماه نور عمر فاردق، گوجرا نوالد حافظ محد منیب، وزیر آباد به توسیف مصنف، نوشهره کینت عبدالبیار سیال، فریره عازی خان، کنزه رانی، بهمبر ورده زبره، عدن سجاد، جملگ به منا نصور، میر بور بادیدا یمن، جملم بینت مهر علی، نا مک شکیل الرحمن، شرق بور نها میر سخو، ساره مسعود، محد زو بهیب فراز به محد شاه زیب، فاطمه حسن، بهاول بور ماری فراز به محد شاه زیب، فاطمه حسن، بهاول بور ماری خوا دارد و این مورد ماری میرانی بهاول بور ماری خوا دارد و این مورد شاه نهره میروند و فرید اسامیل خوا دارد و این کرای مورد و این به خوا دارد و این میرانی میرانی میرانی از و نیره جاوید، زونیره جاوید، احسن آفاق، بیش آفاق، کرای و دقار صادق، کرن بث، راول پندی علیل احد رضوان، مجید احم، اطیف احمد بث، صادق، کرانواله احد بث، میرانواله این مدیقی، ایب آباد و میرانواله این میرانی، این معدیه صدیقی، ایب آباد و میرانواله این میدینی، ایب آباد و این میدینی، ایب آباد و میرانواله این میرانی میدینی، ایب آباد و این میدینی، ایب آباد و میرانواله اید و میرانواله این میدینی، ایب آباد و اید به میرانواله اید و میرانواله این میدینی، ایب آباد و این میرانواله این میدینی این این میرانواله اید و میرانواله این میدینی این این میرانواله اید و آباد و میرانواله این میرانواله میرانواله این میرانواله میرانواله ای

شاره زبردست تھا۔ اجنبی، نے سال کا تھنے، بہت اچھی تھیں۔ (منیا عمر، اسلام آباد)

کیسی ہیں آپ؟ جنوری کا شارہ بہت ہی اچھا تھا۔ تمام کہانیاں اچھی تھیں۔ ہیروں کی وادی، رشتے احساس کے، ہدایت اور کھڑ کھاند گروپ بہت پسند آئیں۔ لطفے بھی پسند آئے۔ تعلیم و تربیت ایک اچھارسالہ ہے، اس سے بچوں میں مطالعے کا شوق بڑھتا ہے۔

میں سات سال سے تعلیم و تربیت بڑھ رہا ہوں اور پہلی بار خط

(وانبيانويد ملك الانبور)

کھ رہا ہوں۔ پلیز امیرا خط ضرور شائع کریں۔ میں نے دو کہانیاں بھیجی ہیں۔ یہ قابل اشاعت ہیں یانہیں؟

واہ! ایک سے بڑھ کر ایک سے نظیم و تربیت کی داد دینی پڑے گی۔ جنوری کا شارہ زبردست اور لاجواب نفا۔ ہر مینے بے چینی کے۔ جنوری کا شارہ زبردست اور لاجواب نفا۔ ہر مینے بے چینی سے اس کا انتظار رہتا ہے۔ اس بار کہانیاں دل چسپ لگیس۔ تمام لطائف مزے دار تھے اور بننے پر مجبور کڑ دیا۔ خاورہ کہانی، سنہرے لوگ میرے بیندیدہ کارز ہیں۔ سند باد کا سفر ناپ پر تھا۔ بیجھے لوگ میرے بیندیدہ کارز ہیں۔ سند باد کا سفر ناپ پر تھا۔ بیجھے سیروسیاحت کا شوق ہے۔

(ایم مامون احمد فیصل آباد)

میں پہلی بارتعلیم و تربیت میں شرکت کر رہا ہوں۔ امید ہے میرا خط ضرور شائع ہوگا۔ میں دو سال سے بیر سالہ پڑھ رہا ہوں۔ اس سے ہمیں بہت پھے سکھنے کو ملتا ہے۔ اس شارے میں تمام کہانیاں ایک سے ایک بڑھ کر تھیں۔ سندباد جہازی، جذب اجبی، کھڑ کھاند گروپ اور عہد پہلے نہر پڑھیں۔ زندگی رہی تو پھر آپ کے دروازے پر دستک ویں گے۔ (محد بال عارف میٹی و پی بران) میں تعلیم و تربیت کی مسلسل قاربہ بن پھی ہوں۔ پچھی بار خطالکھا تھا مگر شائع نہیں ہوا۔ جنوری کا شارہ ہے حد پیند آیا۔ کہانیاں عہد، مگر شائع نہیں ہوا۔ جنوری کا شارہ ہے حد پیند آیا۔ کہانیاں عہد، جذب اور کھڑ کھاند گروپ بہت بیند آئیں۔ اس بارتعلیم و تربیت ہمیشہ کی طرح تاپ پر رہا۔ تمام کہانیاں بہت اس بارتعلیم و تربیت ہمیشہ کی طرح تاپ پر رہا۔ تمام کہانیاں بہت اپھی تھیں۔ میں آپ سے ناراض ہوں۔ آپ میرے قط کا جواب انہیں دیتیں۔ (منابل نیم، اسلام آباد)

اب آپ خوش ہیں۔ نارانسگی ختم کر دیں۔ تعلیم و تربیت ایک منفر د اور سبق آ موز رسالہ ہے۔ اس رسالے میں جو معلومات ہمیں ملتی ہیں، وہ ہمیں لا ہمریریوں ہے بھی نہیں ملتیٰ۔ اوجھل خاکے میرا پہندیدہ سلسلہ ہے۔

(محد شاہد جعد، لا مور)

الشری پہندیدگی کا بہت بہت شکریدا





پھيلاتے ہيں....؟"

میرے اس جواب پر وہ بولا۔ "معاف کرنا صاحب جی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ آپ خود وہاں جا کرگاؤں والوں سے بوچھ سکتے ہیں۔"
میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر اس کے ساتھ جل دیا۔ ہم سیدھا چاچا نفسلو کے گھر آئے اور اس سے واقعے کی تفصیلات معلوم کیں۔ چاچا فسلو بولا۔" صاحب جی! میں اپنی بھیڑ بکریاں قریب والے جنگل جا چاچا نفسلو بولا۔" صاحب جی! میں اپنی بھیڑ بکریاں قریب والے جنگل کے باس چرا رہا تھا کہ اچا تک ایک چیتا جنگل سے نمودار ہوا اور دیکھتے ہیں والے نو کیلے بی والتوں میں جگڑ کرا ہے تو کیلے دانتوں میں جگڑ کرا ہے ساتھ اُٹھا کر جنگل میں لے گیا۔"

دو جہیں یقین ہے وہ چیا ہی تھا؟ "میرے اس سوال پر اس نے کہا۔" صاحب! بین نے اور یہ وہ چیتا ہی تھا اور یہ وہی چیتا ہی تھا اور یہ وہ چیتا ہی تھا اور یہ وہی چیتا ہے جو کانی عرصے سے گاؤں والوں کی بھیر بریاں ڈکار کر کے جنگل میں چلا جاتا ہے، اور تو اور اس نے کافی لوگوں کو زخی بھی کیا ہے جیسا کہ آپ نے پہلے بھی گاؤں والوں کی زبانی سنا ہوگا۔" کیا ہے جیسا کہ آپ نے بہلے بھی گاؤں والوں کی زبانی سنا ہوگا۔" چاچا فضلو کی باتیں سن کر میں واپس اپنے آفس آیا اور اپنے ماتحت علی ہے۔ انہوں غیا ہے جے بنایا کہ انہوں نے بھی اس تیم کی باتیں سن رکھی ہیں لیکن نے مجھے بنایا کہ انہوں نے بھی اس تیم کی باتیں سن رکھی ہیں لیکن آنگھوں سے اس چینے کونہیں دیکھا۔ آئے تک کسی نے بھی اپنی آنگھوں سے اس چینے کونہیں دیکھا۔ آئے تک کسی نے بھی اپنی آنگھوں سے اس چینے کونہیں دیکھا۔ آئے تک کسی نے بھی اپنی آنگھوں سے اس چینے کونہیں دیکھا۔ آئے تک کسی نے بھی اپنی آنگھوں سے اس چینے کونہیں دیکھا۔ آئے تک کسی نے بھی اپنی آنگھوں سے اس چینے کونہیں دیکھا۔ آئے تک کسی ما حب! یاد آیا، ایک رات یوکی دار کہدر ہا تھا کہ ججھے

بیان ڈنول کی بات ہے جب میری پوسٹنگ بطور فاریسٹ آفیسر محكمه وائلڈ لائف میں آزاد تشمیر کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ہوئی تھی۔ وہ قصبہ پہاڑی سلیلے کے سنگم میں واقع تھا، جس کے جاروں طرف جنگل ہی جنگل تھا۔ میں نے اپنے آفس کا حارج لیا اور اپنے عملے کے ہمراہ علاقے کا جائزہ لیا۔ گاؤں کے اکثر لوگ بھیر بحریاں چاتے تھے جب کہ پچھ لوگ نوکری پیشہ اور تجارت سے بھی وابستہ تھے۔ میں اکثر دن کو جنگل میں گشت کرتا رہنا تھا جب کہ مجھی مجھار رات کو بھی جنگل کا چکر لگایا کرتا تھا۔ جنگل برا ہی خطرناک اورجنگلی جانوروں سے بھرا رہتا تھا لیکن ابھی تک مجھے شیر یا چیتا کہیں بھی و کھائی نہیں دیا تھا حالال کر گاؤں والوں سے چیتے کی کافی کہانیاں من چکا تھا کہ دہ ان جنگلوں میں پایا جاتا ہے۔ ہمارا آفس گاؤل کے پچھ بی فاصلے پر تھا اور گاؤں والے ہمارے اسٹاف سے بھی کافی مانوس تھے۔ سو مجھے وہاں سیٹل (Settle) ہونے میں کوئی دفت پیش نہیں آئی۔ ایک دن میں اینے آفس میں بیٹا کام کررما تھا کہ ایک دیہاتی دورتا ہوا آیا اورسیدھا میرے آفس میں داخل ہوا۔ وہ چھولے ہوئے سانسوں سے بولا۔"صاحب جی! صاحب جی! وہ جنگل سے ایک چیتا آیا اور جا جا نفنلوکی بحری کوشکار کرے لے گیا۔"

" ارے بھائی! کون جا جا فضلو اور کیا چیتا ۔۔۔۔؟ یہاں پر کوئی چیتا دیا تہیں ہے۔۔۔۔ اور یہ گاؤں والے اس فتم کی افواہ کیوں

# maira Nadeem

دُور جنگل سے چیتے کے وحال نے کی پھر آوازی ضرور سنائی دی تھیں کیوں کداس کے دھاڑنے کی آواز باقی جانوروں سے الگ موتی ہے۔" عابد چوکی دار کی بات س کراب مجھے بھی لگ رہا تھا کہ گاؤں والے سیجے کہدرہے ہیں۔ خیر پھر میں نے بھی اینے طور پر اس چیتے کی حلاش شروع کر دی اور روزانہ جنگل میں جا کر اس کا ٹھکانہ تلاش كرنے لگا۔ يه كافي خطرناك كام تعاليكن مجھے يقين تھا كه ايك دن ميرى عاش فتم بوجائے گا۔

أيك دن حسب معمول مين كام مين مصروف تفاكه كاوك مين اجا تک شور بریا ہو گیا۔ میں بھی جلدی جلدی وہاں پہنچا، سارے گاؤں والے ایک جگہ جمع ہو سے سے اور درمیان میں ایک جاریائی پر ایک الش يرى كى معرفي كرسار ارورك مي يا جا كركاول ك ایک غریب چرواہے کو جیتے نے زخی کر دیا تھا جو زخموں کی تاب دیا سكا اور فوت ہو كيا۔ ميں نے كاؤں دالوں ليے لوچيا كريدس موا تو انہوں نے بتایا کہ فوت ہونے والاحض ملج سور کے ای میز بحريال جلس ال والع جنگل ميس كيا تما كه احاكه ويل خوني چیا جنگل سے تمودار ہوا اور اس مرات اس نے بھیر بر اول کی جائے خریب چرواے کا شکار کیا اور اس کورٹی کر کے بار والے سارے كاول والول مع المحمد والله والله والله والله الف الله مرديمي كونبيل كيا تو ماري كا وال والع المنتم والراس مي كو مار واليس ك\_ يى نے اليس كى دى اور كا كو آپ لوگ اس طرح جنگلى جانورون كونيس ماريح اورجنكي جانورون كالمخفظ مم مع يرفرض ب، باقى ريا وه چينا تو اس كو بكرنا مارا كام بي- آب يويان ني ہول، میں اب سے وعدہ کرتا ہول کہ آپ کو اس سے کے بہت جلد نجات ولاؤل کا۔ م آج ہی این محکمے سے اس مسئلے یہ بات كرون كا \_ جھے اميد بے كدكوئى اچھا عل نكل اے كان ميرى ال بات ير كاوك والمصلك مو كا مي في افي المراس س بہلے اپ بالد افر کواطلاع دی اوران سے جیتے کو زندہ پکڑنے کی اجازت بھی ماتی۔ معالمے کی نوعیت کے بیش نظر اس نے مجھے اجازت دے دی کہ چیتے کو زندہ پکز کرشہرے چریا گھریں جوا دیا جائے اور پھر میں تیاری کرنے لگا۔

چیتے کو پکڑنے کے لیے جمیں پکھ سامان درکار تھا۔ ان میں پکھ چزیں پہلے بی موجود تھیں جب کر بقیہ چزیں ہم نے بازار سے منگوائیں۔ میں نے اسے وفتر کے اساف کو بلایا جو کہ 6 افراد پر

مشتل تغابه

"ساتھیو! جیسا کہ آپ کومعلوم ہے ہمیں یہاں جنگل جانوروں ك تحفظ سے ليے تعينات كيا كيا ہے، ان مي خون خوار جانور بھى شامل ہیں۔ ہمیں انہیں مارنے کے بجائے زندہ پکڑنا ہوگا اور جیتے کے متعلق تو آب لوگوں کومعلوم بی ہوگا کہ اس نے کس طرح گاؤں والول كو جانى اور مالى تقصان بهجايا ب- الركاوس والے اين طور يرايك ايك كرے ان جانوں كو ماري كو يد بورا جفل جانوروں سے خالی ہو جائے کا سو صارا فین ہے کہ جانوروں کے ساتھ ساتھ گاؤل والول كا تعلق كى يتى بتاكى سرا يان يە ب كهكل دويم كو بم ساوت لوك يصية كو زنده بكرنے كا سامان لے كر وظل إلى الله جائين كي ون لك جائين، ہم چیے کو ال کر کے اے زندہ مکویں کے اور اگر ہر چیز پان کے مطابق موئی تو ان شاء الله بم ضرور كام ياب بون مح\_ أجمى آب الوك علي كر لين، جب تك من مطلوب سامان كا حائزه ليتا مول ۔" جارے اساف میں سارے افراد تعاون کرنے والے تھے اور وہ میری سربراہی میں اس خطرناک مہم پر جانے کے لیے تیار ہو كنے - بعدازال من في سامان كا معائد كيا - سامان من ايك بردا اوے كا بنجره جي ميں جيا وغرو سائي سے اندر ما سكا تھا، چند مغبوط رسیاں، کچھ ڈنڈے، ٹاری بیٹری کا کے سے کا سامان، كيزے لتے ، ثمن ، كينتي بلي حيث كو يكڑنے كے ليك ليك بكرى كا م اور جی ضرورت کا بہت سارا سامان جم نے اور ہاں ایخ تحفظ کے لیے کھ بندویل بھی ساتھ رکیس تاک کی خطرے کی صورت میں مولا اپنی حفاظت بھی کرسیں۔ سالن کے معاشے ك بعديش في كاور والول كو بلايا اور البيس تبل دي بوس كها: و کھو بھائو! ہم لوگ تیار ہیں اور کل ہم چینے کو پکڑنے جا رہے ہل۔ آپ بس مر اور حل سے کام لیں اور ہماری میم کے لیے وَعا كى تاكه بم لوك اين مقصد يركم ياب بوجاكين." كاؤل والول نے ہمیں خوب دُعائیں ویں سبھی اینے اپنے کام میں مصروف -28 m

دوسرے دن پلان کے مطابق جم لوگ مطلوبہ سامان لے کر جنگل میں آ گئے، آ کے آگے میں چل رہا تھا اور میرے بیچے اساف کے باتی لوگ۔ میرے علاوہ رو بندوں کے باتھ میں بندوق تھی جب كه جار بندا بنجره اور باتى سامان أفحائ ميرب بيهي ييهيآ

رہے تھے۔ چول کہ اس مہم کا انجارج میں تھا، اس لیے سب مجھے Follow كررب تق بنگل مين چلته چلتے شام موكئ تھي۔ جنگل کافی گھنا تھا، ہر طرف برندول اور جنگلی جانوروں کی آوازیں آ ر<del>ہی</del> تھیں۔ ہم بری احتیاط سے چیتے کے ٹھکانے کی تلاش کردہے تھے۔ چوں کہ وہ پہاڑی جنگل تھا، اس لیے ہمیں یقین تھا کہ چیا کمی چھوٹے موٹے غاریس تی رہتا ہوگا۔ اندھرا ہونے کو تھا، اس لیے میں نے این اساف سے کہا: "ساتھیوا اندھرا ہونے سے پہلے ہمیں این رہنے کے لیے شیف لگانے عابلیں۔ باقی عاش کل كرين كي" ميرے كينے كے مطابق ايك جكه كا انتخاب كيا كيا اور وہیں پر ٹینے لگانے شروع کر دیے۔ بدیکہ جنگل کے بالکل ورمیان میں تھی اور پاس بی یانی کی ایک چھوٹی سی نبر بھی بہدر بی تھی۔ کافی محنت کی بعد ہم نے ٹمنٹ لگا دیئے اور اپنا اپنا سامان وغیرہ سیٹ کر ے رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ چول کہ سروی ك دن تھ، اس ليے ہم نے كافى سوكھى لكر ياں اكشى كى ہوئى تھيں اور ان میں آگ لگا کر ہم اوگ اے ایے باتھ تاپ رہے تھے۔ سب نے گرم کیڑے بہن رکھے تھے۔ رات کا کھانا کھا کر کافی ور تک ہم لوگ آگ کے قریب بیٹے دے اور کی شب کرتے رے۔ ویسے اس قتم کی مہم ہے ہمارا مہلی مرتبد وأسط برا اتھا۔ ویسے

> فلموں میں ہی بیرسب و مکھنے کوساتا ہے۔ رات کو جنگل اور بھی زیادہ خوف ناک لگ رہا تھا۔ رُور ے برندوں کے جانے کی آوازی اور گیدڑے چيخ سے ماحول اور بھی وحشت ناک ہو گيا تھا۔ جب تک آگ جلتی رہی ہم لوگ بھی بیٹے رہے اور آگ کے بچھے ہی ہم لوگ سونے کی تیاری میں لگ گئے۔ تین بندول کو پہرہ وینے کے لیے منتخب کیا جو باری باری پہرہ ویتے رہے۔ رات در ہے کس وقت آ تکھ لگی، بتا بی نہیں چلا۔

> صبح جب آکھ کھلی تو جنگل کی مبح دیکھنے کے لائق تھی۔ ہر طرف برندوں کے جھیجانے ک آوازیں ایک محور کن کیفیت پیدا کر رہی تھیں۔ مارے کھ ساتھیوں نے جنگل کی صبح کو اسے كمرول مين قيد كيار مين في سارے ساتھول سے خیریت ہوچھی اور ناشتا وغیرہ کر کے پھراینی مہم

كے ليے نكل بڑے۔ بورا ون تلاش كے بعد شام كوجميں كھے جماڑيوں کے درمیان ایک چھوٹا غار نما کھڈہ نظر آیا جس کے اندر اندھرا ہی اندجرا تھا۔ ہم لوگ وہاں رُک گئے۔ میں نے دیکھا کہ اس جگہ ہر طرف بڈیاں ہی بٹیاں بھری یؤیں تھیں اور اس غار نما کھڈے کے قریب کھے گوشت بھی نظر آیا جو کانی گلا سرا ہوا تھا۔ ہم سب نے سوچا، ہونہ ہو یہ وہی جگہ ہے جہال وہ چیتا رہتا ہے۔ ہم نے ذرا قریب سے دیکھا تو ہمیں کھ پیروں کے نشان بھی نظر آئے جس سے ا الشك يقين من بدل كياء كول كدوه نشان مو بهو جيتے كے ياؤل عتنے تھے۔ میں نے این ساتھیوں سے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ چیتا ای غار میں رہتا ہوگا اور وہ رات کو بیال پر ضرور آئے گا، سوہمیں اس کو قابو کرنے کے لیے ای جگہ اس پنجرے کو رکھنا برے گا۔ آپ لوگوں كاكيا خيال ٢٠٠٠

سب نوگوں نے میری تائید کی تو میں نے وہ لوہ کا پنجرہ غار کے قریب ہی رکھوایا اور بکری کے بیج کو پنجرے کے اندر باندھ دیا۔ پھر ہم نے رسول سے پنجرے کے دروازے کو باندھا اور ان رسیوں کا ایک تنا جمازیوں میں چھیا دیا تا کہ جوں ہی شیر اندر پنجرے میں داخل ہوتو ہم لوگ رسیوں کو تھینج کر فوراً دروازہ بند کر دی۔ شام ہونے لگی تھی اور ہم نے بھی چیتے کو پکڑنے کا سامان

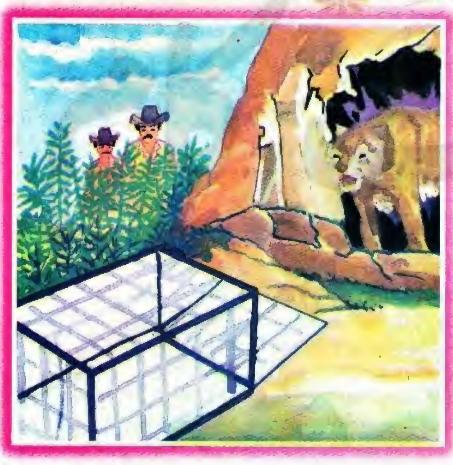

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

كر ديا\_ ہم لوگوں نے بھى فورا رستوں كو سينج كر پنجرے كا دروازہ بندكر ديا\_ پركيا تفا پنجرے كا دروازہ بند ہوتے عى چيتا زور زور ے دھاڑنے لگا۔ اس نے اپنا شکار مچھوڑ دیا اور زور زور ے پنجرے کی سلاخوں کو تکر مارنے لگا اور باہر تکلنے کی کوشش کرنے لگا، لکین اب بہت در ہو چکی تھی۔ چیتا پنجرے میں پھنس چکا تھا۔ ہم لوگ بھی جھاڑیوں سے باہرنکل آئے اور جلدی سے ایک بوا تالا اس بغرے کے دروازے پر لگا دیا۔ چیتے نے ہم لوگوں کو د کھ کر اور بھی زیادہ دھاڑنا شروع کر دیا، لیکن اب کیا فائدہ جب چڑیاں چک کئیں کھیت، چیتے کو پنجرے میں دیکھ کر ہم سب لوگ بہت خوش ہوئے اور اپنی مہم کی کام یابی پر اللہ قبالی کاشکر ادا کیا۔ جارے کچھ ساتھیوں نے پنجرے میں تید چیتے کے ساتھ اپی اپنی تصوریں بھی بنوائيس اور اپنا سامان وغيره سنجال كرجيتے كو پنجرے سميت ہى گاؤں کے ملت ملے چرتو پورے گاؤں میں ماری کام یابی پر جش كاسا عال ووكيار صية كود كصف سارا كاكال أمثر آيا كيا-چھوٹا بڑا، مرد ورش اور تو اور دوسرے گاؤں سے می لوگ ميت كو و يكن ك لي أف الله بنم في بنجرون كاول من الله ديا-سارے گاؤں والے ہمیں وعائیں دے رہے تھے۔اگلے دن میڈیا ے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی کانی کوریج ک۔ مارے محکے نے چیتے کوشہر کے چڑیا گھر میں مجھوا دیا اور حکومت نے ہماری کام یانی پرخوش ہو کر ہمیں چھ انعام سے بھی نوازار میں نے تو وہ رقم گاؤں کے ان افراد میں تقسیم کر دی جن کا عیتے نے کافی نقصان کیا تھا۔ کھ عرصے بعد میری بوسٹنگ آزاد مشمير سے سندھ ميں ہوگئی۔

اچھی طرح لگایا اور قریب ہی تھنی جھاڑ ایوں میں جا کر حیسی گئے۔ میرے ہاتھ میں بندوق تھی کہ اگر چیتا ہم پرحملہ کر دے تو ہم لوگ ا اپنی حفاظت کر سکیس۔ سب کچھ پلان کے مطابق ہور ہا تھا۔ میل نے این ساتھیوں سے کہا: "اندھرا ہوتے ہی چیتا اپنی عار میں ضرور آئے گا، آپ لوگ بالکل احتیاط سے اپنی اپنی جگہ پر موجود ہوں اور کسی بھی قتم کی حرکت مت کریں جس سے چیتے کو ہماری موجودگی کا شک ہو جائے۔ " آہتہ آہتہ اندھرا جھانے لگا اور ہم لوگ بھی الرث ہونے لگے۔ ہم نے پنجرے کے پالی تھوڑی می روشیٰ کا بندوبست بھی کیا تھا تاکہ جمیں کچھ نظر آ سکے وقت کے ساتھ ساتھ ہارا تجس بھی برستا گیا۔ ہمیں انظار کرتے کافی وقت گزر کیا تھا کہ اچا تک دُور سے بی ہمیں چیتے کے دھاڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے این ساتھوں کو خروار کیا۔ ماری نگاہین پنجرے کی طرف تھیں اور پھر دیکھتے ہی و کھتے وہ چیتا ہمارے سامنے آگیا۔ چینا جیسے ہی عاد کے قریب آیا او اس کی نظر پھرے میں موجود بکری کے بے پر برای جو جینے کو دیکھ کر دور زور ہے چلانے لگا۔ چیتے کو ماحول میں تبدیلی کا اندازہ ہو کیا تھا لیکن وہ دن جر کا بھوکا تھا اور بری کے بیچ کو دیکھ کر زور سے غرایا اور فصے سے إدهر أدهر ديكين لكارجم لوك تو يهلي بى سانسين روك بين ين على اور سوچ رہے تھے کہ اگر چیتے کو ہماری موجودگی کا شک ہو گیا تو ہماری خرنبیں، لیکن الله تعالی نے ہمیں حوصلہ دیا کیوں کہ ہم ایک نیک مقصد کے لیے نکلے تھے اور نیک کام میں الله تعالی بھی مدد کرتا ہے، سو ہمارے حوصلے بلند تھے۔ چیتے نے پہلے جاروں طرف ویکھا اور مچروہ آہتہ آہت پنجرے کی طرف بڑھنے لگا اور پھر وہ پنجرے میں دافل ہوگیا۔ اس نے ایک ہی نیج سے بکری کے نیج کا کام تمام

الفتگوايك ايبافن ب جوايك طرف توانساني شخصيت كوچار جاند لكادي به تو دوسري جانب بسااد قات شخصيت كي دهجيال بهي بميرسكتي ب كيول کہ خاموثی، عالم کے لیے زبور اور جاہل کے لیے جہالت کا بروہ ہے۔ اکثر افراد کی گفتگوس کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اشخ بلند ہیں کہ بہاڑوں کی چوٹیاں ان کے سامنے پھے نہیں، کیکن ان کی روح کی بیائش کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کو وہ ابھی بھی تاریک غاروں میں ریک رہے ہیں۔ بلاشبہ انسان کی شخصیت کا سب سے مضبوط حوالہ اس کا کردار وعمل ہے اور کردار وعمل کو انسانی گفتگو چار جاند لگا دیتی ہے۔

عام لوگوں میں بیتاثر ہے کہ جوزیادہ بولے وہ ظرف میں کم اور جو جیب رہتا ہے وہ ظرف والا ہے کیوں کہ جو مخص دوسرے کی ہاتوں کا خاطرخواہ جواب نہ دے سکا، وہ بھی کوئی خاص تاڑ قائم نیس کرسکتا۔ دوست احباب اے مغرور تصور کرتے ہیں۔ اس لیے گفتگو کرتے وقت انتہائی مختاط رویہ ابنانا عابید الفاظ كا استعال انتهائی محاط موكر كرنا عاب كيول كدرياده بولنا مجى ابنا تاثر كھو دينا ہے، عاب انسان ك الفاظ ملك عدن ك موتى عى کیوں نہ ہوں مخفرا این لفظوں کی حفاظت کریں کیوں کہ لفظ آپ کی عادت بن جاتے ہیں۔ عادت کی حفاظت کریں کیوں کہ عادتیں آپ کاعمل بن جاتی ہیں۔اپ عملوں کی تفاظت کریں کیوں کہ آپ کے عمل بی آپ کی شخصیت بناتے ہیں۔ نورانعين كيلاني. نيعل آباد



آئکھیں ٹکالٹا ہے، روتا ہے، گھورتا ہے! لوگوں نے رونی صورت رکھا ہے تام اس کا ای نے کان اینٹے، ابا نے لات ماری! لیکیں اُدھر ہے باجی، بھاگیں اِدھر سے خالا روتا ہے یہ تو اس پر بینتے ہیں بہن بھائی اُٹھنا، کیل کے گرنا، پھر خود کو کاٹ کھانا فوٹو آتارنے کی اصلی گھڑی اب آئی! اے کاش لو بھی دیکھے، یہ کامنی می مورت بہتر یہی ہے تجھ کو میں آئینہ دکھاؤں رونے میں آج تیرا ثانی بھلا کہاں ہے!" کے وکھا وکھا کر ہے مارنے کو آتا! رونے کا اس کے چرا اب عام ہو چکا ہے!

ہونؤں کو کافا ہے اور منہ بورتا ہے!

اسکول ہو کہ گھر ہو، رونا ہے کام اس کا

چاخے ہی کھاتے گھاتے گزری ہے عمر ساری!

گھر ہجر کی جھڑکیوں ہے پڑتا ہے اس کو پالا

ہے دیکھنے کے قابل پھر اس کا شیٹانا!

ہے دیکھنے کے قابل پھر اس کا شیٹانا!

اس وقت اس کی بابی کہتی ہیں ''میرے ہمائی!

رونے ہے کتی پیاری گئی ہے تیری صورت

سرخی ہے کس غضب کی چبرے یہ کیا بناؤن

آنکھوں ہے آنسوؤں کی ندی می اِک رواں ہے

بابی کی باتیں سن کر ہے خوب تلملاتا

ہم جولیوں میں بھی یہ بدنام ہو چکا ہے!



سلطنت مغليه كا تاج دار نور الدين جبالكير كشميركى تعريف و توصیف کرتے ہوئے اپنی سوائح عمری ترک جہاتگیری میں لکھتا ہے ك تشيرايك سدا بهار اورمضبوط ترين قلعه ب- بادشامول كے ليے ایک عشرت افزا اور درویشول کے لیے ایک دل کشا خلوت کدہ ہے۔اس کے خوش نما چین اور دل کش آبشار شرح و بیان سے بہاہر اورآب رواں اور دریائی چشے بے حد میں۔ جہال تک نظر جاتی ہے سبزہ ہی سبزہ اور آب روال و کھائی دیتا ہے۔ گل سرخ، بنفشہ خورو زس، صح اصحوا محط ہوئے ہیں۔ متم متم کے پھول اس قدر ہیں کہ شارنیس موسکتا۔ موسم بہار میں بہاڑ اور جنگل، شم شم کے مگونوں ے مالا مال اور مکانون کے در و دیوار اور سحن و بام لالد کی مضطول ے جمگارے ہیں۔

شہنشاہ نور الدین جہائلیر بسر مرگ پر ہے۔ دربار ہول نے يوجها: "حضور فضيلت مآب كى كوئى خوابش بي" جهاتكير في آه جركر كهار"صرف كشمير"

ریاست جوں کشمیر بھارت کے شال مغرب اور پاکستان کے شال مشرق میں ایک متنازعہ ریاست ہے جس کے ایک تھے پر بھارت نے تقسیم برصغیر کے بعد سے عاصیانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ یہی وہ قضیہ ہے جس کی وجہ سے ہندوستان اور پاکستان میں کشیدگی جلی آ رہی ہے۔ یہ ریاست حسن و خوب صورتی کے لیے وُنیا بھر میں مشہور

ہے۔اس میں بلند و بالا پہاڑوں کے سلسلے تھیلے ہوئے ہیں جن میں کوہ جالیہ اور کوہ قراقرم قابل ذکر ہیں۔ دریائے جہلم شہر سری گر ے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ دادی بڑی زر خیز اور پُررونق ہے۔

بھارتی مقبوضہ کشمیر کا رقبہ اٹھاون ہزار مربع میل ہے۔اس کا دارالکومت سری گر ہے جب کہ آزاد کشمیر کا وقبہ چیس بزار مرائع میل ہے اس کا دارالحکومت مظفر آباد ہے۔ تشمیر کی مجوعی آبادی میں ملانوں کا تناسب ستر (77) فی صدے۔

وادی تشمیر میں برطرف سنرہ بی سنرہ نظر آتا ہے۔ آتکھوں میں خود بخو دطراوت آتی ہے۔ دل میں سکون اور معنڈک کی اہریں اعظمتی ہیں۔ سینکروں کلومیٹر کے رقبے پر بھیلی ہوئی وادی میں جگہ جگہ بہاڑوں کے کنارے جیکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وادی کشمیر میں جگہ جگہ چشے وجھیلیں اور نہریں جاندی کی طرح و کمی ہوئی وکھائی دین میں۔ یہاں قدرت کا حس اپنے عروج پر ہے۔

جھیلوں میں کول کے پھول عجیب نظارہ دیتے ہیں۔ دادی کی بیشتر جھیلیں دریائے جہلم سے جاملتی ہیں جس کا اپنامنیع بھی خود تشمیر

سری مگر مقبوضہ تشمیر کا دارالحکومت، نبروں کا شیر بھی کہلاتا ہے۔ یہ دریائے جہلم کے کنارے واقع ہے۔ عمارتیں قدیم زمانے کی ہیں۔شہر کے عین وسط میں شاہ جدان کی بنائی ہوئی سجد ہے۔

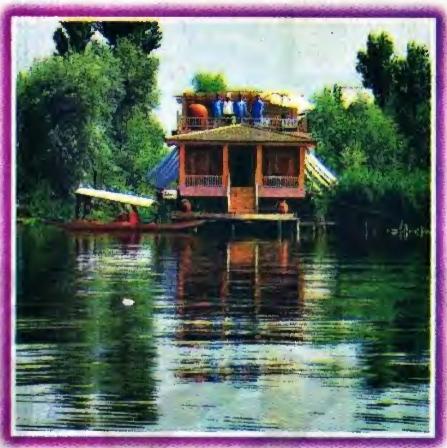

آزاد کشمیر کا شهر میریور بھی بہت خوب صورت ے، دریائے جہلم کے کنارے منگل جیل ہے 15 كلوميٹر كے فاصلے ير بے۔ يہال متكاكا يُرانا قلعہ بھی ہے۔

تشمير جنت نظير كاإيك خوش گوار اور فرحت بخش پيلوييان کي بياڙي چرا گاين" يامرك" اور ''سونمرگ' ہیں۔ یہ نسبتا زیادہ اُونیجائی پر واقع ہونے کی وجہ سے معتدی ہیں، اسی لیے انگریزوں نے یہاں تفریحی مراکز قائم کیے تھے۔ چرا گاہوں میں تقریباً تمام اقسام کے مولیثی اور ڈھوڑ ڈنگر چے نظر آتے ہیں۔ لینی بھیر، بکریاں، گائے اور گھوڑ ہے۔ بہاں ایس بكرياں بھى ہوتى ہيں جن ك وُم نبيل موتى - ان كا كوشت بهت لذيذ موتا ہے۔ جینیس کماب بلک نایاب ہیں۔

تشمير کي حسين وجميل سرزمين ير بزارون

صاف و شفاف چشم اور دل س جميلين بين حبيل ول تشمير كاآ مكنه ے جوسری نگر کے عین وسط میں ہے۔ سیاحوں کی اکثریت اس بات يرمنفق ہے كه زُنيا بحر ميں جيل زُل كى خوب صورتى لاجواب ہے۔اس جیل کے خال کی اور ایک ان والی جیل نہیں۔

قدرتی مناظر اور من و زیبائی میں کن ول کے مشایہ ایک اور جھیل دو جھیل وار'' ہے۔ یہ جھیل ڈل کی مبلت بوی اور دی ہے تشمیری برجیل سب سے بردی اور دل س میل ہے۔

تشمیر کی خاص برای میری جمیلوں کے علاوہ سنگروں جموتی جمیلیں بھی ہیں جو اس خط سین و سال کے طول و کو میں رواں دوال نظر آتی بین ال الملی دو جواف الملی " تارس" اور

تشمیر جنت نظیر میں معلیہ بادشاہوں کے اعات قابل دید بي - شالامار باغ، نظاط باغ اور چشمه شاي خاص طور يرمشهور بي-یہ باغات شہنشاہ جیانگیر اور اس کے بیلے شاہ جیان نے مواتے . تھے۔ باغات فن اور فعات کے احتراج کے جلیں ترین نمونے ہں۔ شالالار باغ حبیل ڈل سے ذی کر کے سب کر بنا ہوا ہے لیکن نشاط باغ میں جیل کے الی کے معالم دائے۔ یہ افات کی زمانے میں مغل بادشاہوں کی آرام کا ہیں تھیں۔

سیاح ملکوں ملکوں کی سیر کرتے ہیں لیکن جو خوشی اور سکون انبیں کشمیر کا لیے ہونے قدرتی فسن سے ملتا ہے وہ سی اور ملک سكون اور ملاك بخشق ب- ساحول كاجى جابنا بكديميل كے مو ریں اور اے بھی الوداع نہ کہیں۔

شاعر مشرق علا کے اقبال کاکشمیر کے ساتھ گہرا ذہنی، فکری اور آیائی تعلق تھا۔ علامہ اقبال کی بڑی خواہش تھی کہ وہ خطہ کشمیر جا تیں، مال چرآپ جون1920ء میں کشمیر گئے۔ اس سفر کے بعد آپ نے ین نظمیں تشمیر کے موضوع پر لکھیں، جوآپ کی کتاب" پیام مشرق" مِن شال بن - آب في كثمير كم تعلق كل اشعار كم:

تشمير كا جن او جمع دل يذري ب اس باغ جال ﴿ الله الله الير ب جو ہے وطن ہارا وہ جنت نظیر ہے تشمير كے بارے ميں آك كابي شعرزبان زوعام ہے: آج وو شیر بے محکوم و مجور و نقیر كل 🏂 ابل نظر كتب تھ ايران صغير 公公公

2(0)15(15)15

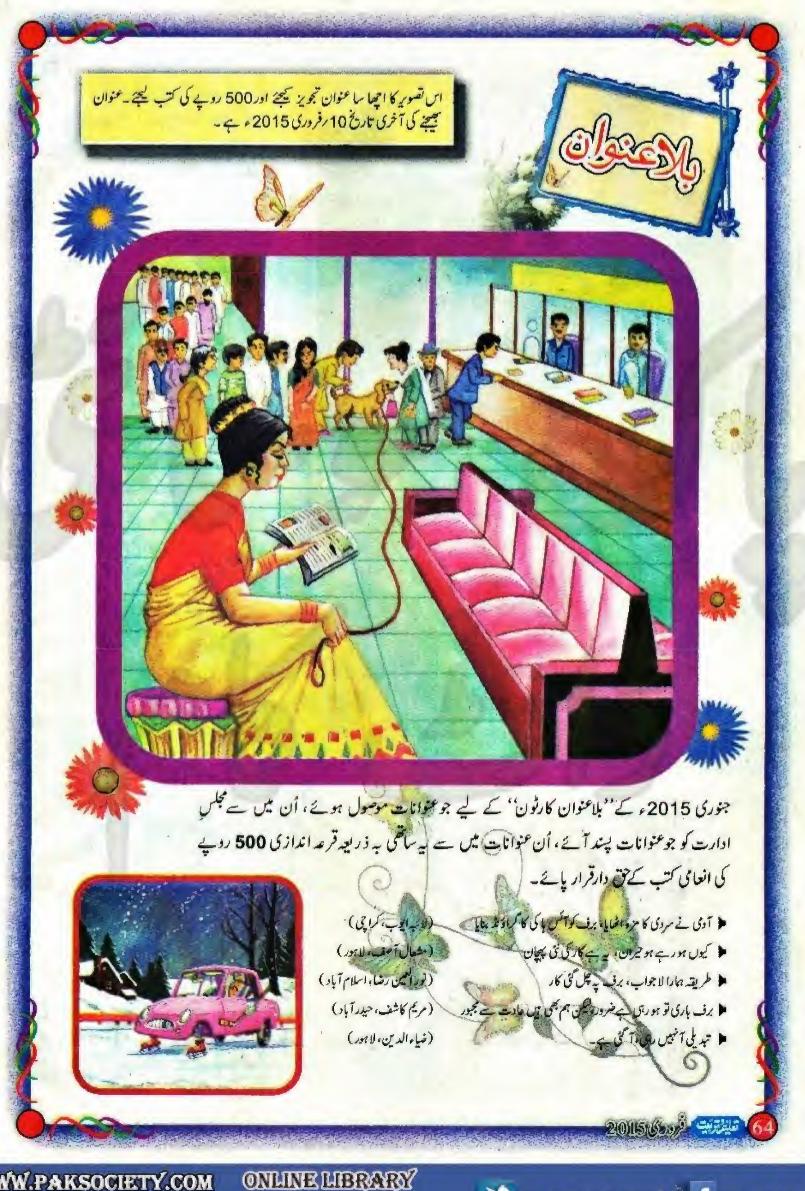

FOR PAKISTAN







ارم کل، کوچرانوال (تیمراانعام 125 رویے کی کتب)

مريم چاويد ال افور ( وورد الحام: 175 رويد كى كت)





جوبريد رمضان تولسوى ، فتان ( يا تجال العام : 95 روين لاكتب)

محراتهان احال بث كرجرانواله (عظائف م 115 روي ك كت)

ہوایات: تصبیر 6 انتی چیزی، 9 انتی کمی اور رنگین ہو۔ تصویر کی پشت پرمعنور اینا نام، عمر، کائل اور بورا چا کھے اور کول کے پرلیل یا بیٹر میزایس سے تصدیق کروائے کہ تصویر ای نے جائی ہے۔ Lore Kill

فردری کا میشورخ لاکتریری

6168 Ext 657

آخرى تارى 8 قرورى آخرى تارى 8 قرورى